سيرالشهدا حفرت المم ين أوريزيدين

تعنيف لطيف

نادم ملطان الفتر حفرت في سلطان مير نجيب الرحل مظرالاقدي



تصنيفِ لطيف غادم سلطان الفقر حضرت سخى سلطان محمد نجيب الرحمان مرظله الاقدس All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام كتاب سيّدالشهداحضرت امام لين اوريزيديت

خادم سلطان الفقر تصنیف ِلطیف حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمٰن مظالان تدس

مُ سُلطانُ الفَقريبِ لِيكيشِنز (رجرُهُ) لايُهور

بارِاوّل نومبر 2013ء بارِدوم اگست2016ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-9795-41-1





= سُلطانُ الفقر باؤس =

**4-5/A -ایسٹینش ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لا ہور۔ پوٹل کوڈ 54790** 

Ph: 042-35436600, 0322-4722766 www.sultan-bahoo.com

www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com

#### إنسار الزه الزهايي

چرچا ہے جہاں میں تیری تشکیم و رضا کا زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہدا کا نبی آخرالز ماں حضرت محم مصطفیٰ سائی الیم تعلیمات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے جو ہرشم کے استحصالی اور ظالمانہ نظام کوختم کردینے والی تھیں۔ آپ النہ آلیا نے عہدِ رسالت میں اخوّت اورمساوات کا ایبانظام قائم کیا جسے خلفائے راشدین نے قیصر و کسریٰ کےمما لک تک وسیع کر دیا۔حضورِ اکرم ملی آلیا کے وصال سے لے کرنصف صدی تک بیدنظام پوری کامیابی کے ساتھ چلتارہا۔ پچاس سال بعداس پر قیصریت اثر انداز ہونے لگی۔عدل وانصاف کی جگہ ظلم واستبدا ذَاخوّت ومساوات كى جگه طبقاتى نظام شورائيت كى جگه آمريت اورملوكيت لينے لگى \_ عوامی حقوق کوپسِ پشت ڈال کرخاندانی مراعات حاصل کی جانے لگیں۔عبادات کی ظاہریت کو برقر ارر کھتے ہوئے اُس کی روح کونظرا نداز کیا جانے لگا جبکہ بظاہر صوم وصلوٰۃ کی یا بندی بھی ہو ر ہی تھی لیکن صرف ظاہری مظاہرہ کے طور پر۔فرعونیت بزیدیت کے روپ میں ظاہر ہو چکی تھی۔ يه صورت حال امام وفت، انسانِ كامل،خلافتِ الهبيه اور امانتِ الهبيه كے حامل امام حسين والين برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ والٹؤیزیدیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے آپ والٹؤ نے اپنے نصب العین کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

''لوگو!رسول کریم سکاٹی آلؤنم نے فر مایا جوکوئی ایسے حاکم کود کیھے جوظکم کرتا ہے' جوخدا کی قائم کی ہوئی حدیں تو ٹرتا ہے اور دیکھنے والا دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اور نہ قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سوایسے لوگوں کا اچھا ٹھکا نہ نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں۔ رحمٰن سے سرکش ہوگئے ہیں۔ فساد ظاہر ہے' حرام کو حلال اور حلال کو حرام کھہرایا جارہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق وعدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ مشخق ہوں۔''

### ولادت

5 شعبان 4 ہے میں امامِ عالی مقام حضرت امام حسین و النین کی ولا دت باسعادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعابِ دہمن سے آپ و النین کو گھٹی دی۔ آپ کے کان میں اذان دی۔ آپ کے منہ میں لعابِ دہمن ڈالا اور آپ و النین کیلئے دعا کی۔ ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھااور عقیقہ کیا گیا۔

#### مقام حسيرين مقام المسيرين

سیّدناامام حسین دانید حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم اور سیّده خدیجة الکبری دانید کی واسے،امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم الله وجهه اور خاتون جنت حضرت فاطمة الزبرا دانید کی حجر گوشته بین بیسی لحاظ سے امام عالی مقامٌ کارتبه اتنا بلند ہے کہ کا کنات کا کوئی انسان آپ دائید کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ آپ دائید کی بارے میں حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا:

الموجوب رکھ ۔ حسین مجمع سے ہاور میں حسین سے ہوں ۔ اے الله! جوحسین سے محبت رکھا سے محبوب رکھ اسے محبوب رکھے اسے محبوب رکھ ۔ اسی نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے:-

- ایک روایت میں ہے) جنتی جنتی مردکو دیکھے (ایک روایت میں ہے) جنتی جوانوں کے سردار کو کھے وہ سے میں ہے کہ ان کے سردار کو دیکھے۔ دیکھے وہ سین بن علیٰ کودیکھے۔
- کی حضرت ابوہر ریرہ وٹاٹیڈ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور آغوش ریف فرما ہوئے اور آغوش رسالت ہوئے اور قرمایا جھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین وٹاٹیڈ چلتے ہوئے آئے اور آغوش رسالت

میں گر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کردیں نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان كامنه كھول كر بوسەليا پھرفر مايا:

''اےاللہ! میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھا وراس کے محبّ کومحبوب رکھ'۔

''میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین ڈلاٹنٹۂ کا لعابِ دہن اس طرح چوستے ہوئے دیکھاجس طرح آ دمی تھجور چوستاہے۔"

ان سے بیجی روایت ہے:

'' حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔'' 😸 حضرت ابو ہریرہ والنیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹیڈیآؤٹم نے فر مایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ركھا۔(امام احمر)

🕸 حضرت ابو ہر رہے ہوالٹیؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم سالٹیآلؤ نم نے حضرت علی المرتضلی ڈالٹیؤ' حضرت امام حسن وللثينة 'حضرت امام حسين وللثينة اورسيّده فاطمه وللثينة كي طرف ويكصااور فرمايا كه جوتم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے اور جوتم سے سلح رکھے میری اس سے سلح ہے۔

حضرت ابوہر ریرہ وٹائٹیؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طائی آلیوم کو حضرت امام حسن اورامام حسین بٹیائٹیڑ کے بارے میں بیفر ماتے سناہے کہ جس کومجھ سے محبت ہووہ ان دونوں سے

حضرت عبدالله بن عمر طالعينا كعبه شريف كے سائے ميں تشريف فرما تھے انہوں نے حضرت امام حسين طالفيَّهُ كوتشريف لات ہوئے ديکھااور فرمايا: "آج بيآسان والول كزرد يك تمام زمين والول سے زياده محبوب ہيں'۔

#### بيعتِ يزيد سے انكار

حضرت امام حسین والنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 'حضرت علی کرم اللہ وجہداور خاتونِ
جنت سیّدہ فاطمتہ الزہرا ولی نے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ ولیٹو نے پیدل چل کر
پچیس جج کیے۔ آپ ولیٹو بڑی فضیلت کے مالک تصاور کشرت سے نماز' روزہ 'جج' صدقہ اور
دیگرامور خیرادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین ولیٹو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ
دیگرامور خیرادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین ولیٹو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ
اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ جنگ
جمل اور جنگ صفین میں اور پھرخوارج کی جنگ میں شریک ہوئے پھراپنے بھائی حضرت امام
حسن ولیٹو کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسن ولیٹو امیر معاوید کے حق میں خلافت سے
دستبر دار ہوگئے تو آپ ولیٹو اپنے برادر محترت امام حسن ولیٹو کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف
لے آئے اور حضرت امیر معاوید کے وصال تک و ہیں رہے۔

حضرت امیر معاوی اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزیدگی بیعت کے بیٹے تھے۔حضرت امام حسین اللہ بن عباس واللہ بن دسر عبداللہ بن ابو بحر واللہ محضرت عبداللہ بن عباس واللہ مخلا معالم اسلام نے یزیدگی بیعت کر لی عمر واللہ اور حصرت عبدالرحلٰ بن ابو بحر واللہ کے سوا تمام عالم اسلام نے یزیدگی بیعت کر لی تحق سے بے تحق سے بیزید عیش وعشرت کا دلدادہ، سیر و شکار کا شوقین، شریعت اور احکام شریعت سے بہبرہ، غرض کہ ہرعیب اس میں موجود تھا۔حضرت امیر معاویہ واللہ کی وفات پر رجب 60ھ میں تحت شین ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی یزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے بیعت لینے کی جانب توجہ مبذول کی ۔حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی ناو بر واللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی نام عام مسلمانوں عبر واللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی جیت تمام عام مسلمانوں نے کر لی ہے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔حضرت امام حسین واللہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ کی بیعت باقی تھی۔ یزید کوان دونوں سے بہت خطرہ تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگران زبیر واللہ کی بیعت باقی تھی۔ یزید کوان دونوں سے بہت خطرہ تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگران

میں ہے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لاز ماً ان کا ساتھ دے گی۔اس میں میں اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بلاتا خیر دونوں کو بلا کر بیعت لوا گرذ را بھی پس و پیش کریں تو قتل کر دو۔

یزیدنے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو خط لکھا کہ فوراً ان دونوں سے بیعت لی جائے۔ولیدنے حضرت امام حسین وٹاٹٹؤ کو بلا بھیجااور پزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ آپ طاللين نے فرمایا:

''اے ولید! یزید کی بیعت سے میراصاف انکار ہے۔میراوہ سرجوشب وروز بارگاہِ ایز دی میں جھکا رہتا ہے، وہ اسلام کے ایک وشمن کے آ گے نہیں جھک سکتا اور جس نے فاطمیّہ کا یاک دودھ پیاہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کرسکتا اور حسین ( طالغیز) آج امانتِ الہيه ميں خيانت كرنے والے اور دين كى حدول كوتو ڑنے والے يزيد كى بيعت كركے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کاراستہ ہیں کھول سکتا۔"

حضرت امام حسین طالعی بزید کی بیعت سے انکار کر کے واپس تشریف لے آئے آپ ڈاٹٹؤ کے جانے کے بعد مروان بن حکم نے ولید کو ہرفتم کا لالچ دے کراور پھرمعزول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سرتوڑ کوشش کی مگر ولید بن عتبہ ناموسِ رسالت سُلُاثِیَاآئِمْ اور حرمتِ اہلِ بیت شِیٰ ﷺ سے احجھی طرح واقف تھااس لیے ولیدنے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسۂ رسول سکاٹی آؤٹم کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا مگر میں ان تمام چیز وں سے بے نیاز ہوں اور مجھےمعز ول ہونا تو منظور ہے کیکن حضرت حسین والٹیؤ کوتل کر کے دوزخ کی آ گ کا ایندھن بننامنظور نہیں ہے۔

حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ حجر ہُ اقدس سے باہرتشریف لائے اور نانا حضرت محمد طانٹہ کیا گئے۔ منبریاک پرجلوه افروز ہوگئے اور خطبہ ارشا دفر مایا:

" اے اللہ اور اس کے رسول اللہ آلیج پر ایمان رکھنے والو میرے نا نا کا یا کے کلمہ پڑھنے والو

اور نظام قرآن پریفین رکھنے والو! مجھے پزید کا خطآیا ہے کہ میری امامت اور خلافت کو تسلیم کرلو
گر میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے اور اسلام کا باغی اور دین کا دشمن
ہے اس لیے میں اپناسب پچھ قربان کردوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔''
سیّدہ فاطمہ ڈی ٹیٹ کے لعل خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے ججرہ پاک میں
واپس آگے اور پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب امام حسین ڈیٹٹ نے اپنی پیاری بہن سیّدہ
زینب ڈیٹٹ کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باند صنے کا حکم دے دیا۔ مدینے والوں
نے اہلی بیت ڈیٹٹ کے اس مقدس قافلے کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک
کہرام کی گیا، ایک حشر بریا ہوگیا اور ایک قیامت آگئی۔

حضرت عبدالله بن زبیر و الله کی بیعت کیلئے طلب کیا گیا تو انہوں نے ایک روز کی مہلت مانگی اور را توں رات مکہ مکر مہ روا نہ ہو گئے۔ ولید نے تعاقب میں آدمی بھیجے مگر وہ ہاتھ نہ آئے اور مکہ بہنچ کر حرم میں بناہ لے لی۔ حضرت امام حسین و الله بمع اہل وعیال مکہ مکر مہ چلے گئے کیونکہ مدینہ منورہ میں بزید کی بیعت کے بغیر قیام ناممکن تھا اور اس غیر شرعی بیعت کووہ کسی قیمت پر بھی مسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔

#### کو فیوں کےخطوط اور حضرت مسلم بن عقبل طالعیٰ کی کوفہروا نگی

کوفہ والے اہلِ بیت کوخلافت کاحق دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب امیر معاویاً کی وفات اور برید کی تخت نشینی کا حال سنا تو ایک رئیس سلیمان بن حرو کے گھر جمع ہوئے اور باہمی مشورہ سے طے کیا کہ برید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت امام حسین وٹاٹٹو کی بیعت کر لی جائے۔ اسی اثناء میں انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین وٹاٹٹو نے بیعت کو تسلیم نہیں کیا اور مدینہ کی رہائش ترک کر کے اہل وعیال سمیت مکہ بہنچ گئے ہیں چنانچہ کوفہ والوں نے آپ وٹاٹٹو کو اپنے ہاں بلاوے کے لگا تار خطوط بھیجنے شروع کر دیئے۔ چند معززین نے خود حاضر ہوکر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس خطوط بھیجنے شروع کر دیئے۔ چند معززین نے خود حاضر ہوکر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس

پر حضرت امام حسین طالبی نے اپنے چھازاد بھائی مسلم بن عقیل طالبی کو حقیقتِ حال کا جائزہ لینے کیلئے کو فیہ بھیجااور کہا کہ اگر حالات سازگار ہوں اور کوفہ کے تمام رؤسا اور شرفاء میری بیعت پر شفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری طالبی (صحابی) کوفہ کے گور نر تھے۔حضرت مسلم بن عقیل طالبی کوفہ کے گور نر تھے۔حضرت مسلم بن عقیل طالبی کوفہ کے اور وہاں سے دور اہنما ساتھ لے کرکوفہ پہنچ اور عوسجہ کے گھر قیام پذیر ہوئے۔جب اہلی کوفہ کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو بارہ ہزار افراد نے آپ طالبی کی بیعت کرلی۔اس کی اطلاع آپ نے حضرت امام حسین طالبی کو کردی اور کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔

یہ حالات دیکھ کریزید نے اپنے غلام سرحون کو بلا کراس سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کوفہ کیلئے بھرہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد سے بہتراور کوئی شخص نہیں ہے۔ یزید عبیداللہ بن زیاد سے ناراض تھا اور اسے بھر ہ سے معزول کرنے کا ارادہ کرچکا تھا۔ یزید نے عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور اسپے راضی ہونے کی اطلاع دی اور کہا 'دخمہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا جا تا ہے' اور اسپے تھم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرؤا گرمل جا کیں تو انہیں قبل کردو۔

عبیداللہ بن زیاد بھرہ کے چیدہ افراد کے ساتھ روانہ ہوا اور اس حال میں کوفہ پہنچا کہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی (وہ اہل کوفہ کو یہ مغالطہ دینا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین بڑا تھی تشریف لا رہے ہیں)۔ وہ جس کے پاس سے گزرتا' اسے سلام کہتا۔ اہل مجلس اس گمان پر کہ حضرت امام حسین بن علی بڑا تی تشریف لے آئے ہیں' اسے کہتے اے ابنی رسول اللہ! آپ بڑا ترسلام ہو۔ جب عبیداللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں انرا تو اس نے اپنے ایک غلام کو تین ہزار درہم دیئے اور کہا جاؤ اہل کوفہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کروجس شخص کی وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے پاس جاؤ اور اسے یہ بناؤ کہ میں اہل جمص میں سے ہوں' اسے یہ مال پیش کرواور میں کہ بیت کر اور میں کھل مل گیا حتی کہ انہوں نے اس کی راہنمائی ایک شخ کی طرف کی جس کے بیر دبیعت کامعاملہ تھا۔ غلام نے اس سے بات کی اس شخ نے کہا مجھے اس بات طرف کی جس کے سپر دبیعت کامعاملہ تھا۔ غلام نے اس سے بات کی اس شخ نے کہا مجھے اس بات

سے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں ہدایت عطافر مائی ہے اوراس بات کاغم ہے کہ ہمارا معاملہ ابھی مضبوط نہیں ہے' پھروہ اسے حضرت مسلم بن عقیل ڈلاٹٹڑ کے پاس لے گیا' اس نے ان کی بیعت کی' نذران پیش کیااورنگل کرعبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچااوراسے تمام صورت حال بتادی۔ عبیداللہ بن زیادی آمد پرحضرت مسلم بن عقبل طالعہ اس گھرسے دوسرے گھر منتقل ہو گئے اور ہانی بن عروہ مرادی کے پاس قیام کیا۔عبیداللہ نے اہلِ کوفہ سے کہا کیا سبب ہے کہ ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آیا؟ چنانچہ محمد بن اشعث کوفہ کے چند سر کر دہ افراد کے ساتھ اس کے پاس گیا' دروازے پر ہی اس سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے کہاامیر نے تمہیں یاد کیا ہےاورتمہاری غیر حاضری کومحسوں کیا ہے لہٰذااس کے پاس چلو۔ وہ سوار ہوکران کے ساتھ ہولیا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچے گیا۔ جب اس نے سلام کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے پوچھامسلم بن عقیل کہاں ہیں؟اس نے کہا مجھے علم نہیں عبیداللہ بن زیاد نے اس غلام کو پیش کیا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کودرہم پیش کئے تھے۔ ہانی نے جب غلام کودیکھا تو اُسے قبول کرتے ہی بنی عبیداللہ بن زیاد نے کہاانہیں میرے پاس لاؤ!وہ ایک لمھے کیلئے پچکچایا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک جا بک رسید کیا اور حکم دیا کہا ہے قید کر دیا جائے۔ بیا طلاع ہانی کی قوم کو پینجی تو وہ کل کے دروازے پراکٹھے ہوگئے۔عبیداللہ بن زیاد نے ان کا شور وغوغا سنا تو کوفہ کے ایک سرکر دہ فرد سے کہا انہیں باہر جاکر بتاؤ کہ میں نے اسے صرف اس لیے نظر بند کیا ہے کہ اس سے حضرت مسلم بن عقیل طالفیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ جب اس نے انہیں بتایا تو وہ واپس

جب بیاطلاع حضرت مسلم بن عقبل والٹیؤ کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کروا دیا۔اس اعلان پر حالیس ہزارکوفی جمع ہوگئے (ساں ایبا بندھا کہ آپ ڈاٹیؤ کے ایک حکم پر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے این بجادی جاتی لیکن آپ النی نے صبر وقمل سے کام لیا تا کہ پہلے گفتگو سے اتمام ججت کر لیا جائے )۔عبیداللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ افراد کوکل میں بلایا اورانہیں تھم دیا کہا ہے ا پنے قبیلے سے گفتگو کر کے اپنے اپنے قبیلے کے افراد کو واپس بھیج دو۔
چنانچہ انہوں نے گفت وشنید کی تو کوفی ایک ایک کر کے کھسکنے گئے۔ جب شام ہوئی تو حضرت مسلم بن عقبل واللہ اند عیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ بھی چلے مسلم بن عقبل واللہ اند عیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ بھی چلے کئے۔ جب آپ واللہ عنہ اند عیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ بھی چلے گئے۔ جب آپ واللہ عنہ اند عیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ بھی چلے کئے۔ جب آپ واللہ علی بڑھے اور اسے کہا مجھے پانی پلاؤ'اس نے پانی پلایا' جب آپ واللہ کے گھڑے دروازے پر کہا بندہ خدا کیا بات ہے مجھے تم پریشان دکھائی دیتے ہو۔ آپ واللہ نے فرمایا ہاں! یہی بات ہے۔ میں مسلم بن عقبل واللہ ہوں' کیا تمہارے پاس مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تشریف لائے۔

تشریف لائے۔

تشریف لائے۔

اس عورت کا ایک بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا' اس نے جا کرمحمد بن اشعث کوخبر دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل ڈلاٹئؤ کواس وقت اطلاع ہوئی جب اس گھر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ آپ نے بیصورت حال دیکھی تو اپنے تحفظ کیلئے تلوارلیکر باہر نکلے' محمد بن اشعث نے آپ کو پناہ دے دی اور اپنے ساتھ لیکر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا' عبید اللہ بن زیاد کے تھم پر آپ کوکل کی حجمت سے گرا کرشہید کردیا گیا۔ ہوئی بن عروہ کو بھی قتل کردیا گیا۔

# امام عالى مقام را الله ين كوفه روا نكى

حضرت مسلم بن عقیل ولائٹؤ کا خطآنے کے بعدامام عالی مقام حضرت امام حسین ولائٹؤ کو کو فیوں ک درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تامل وجائے عذر باقی نہیں رہی تھی۔ خلاہری شکل تو پیھی اور حقیقت میں قضا وقدر کے فرمان نافذ ہو بچکے تھے، شہادت کا وفت قریب آچکا تھا۔ جذبہ ُ شوق

دل کو سینج رہاتھا۔فدا کاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کردیا تھا۔حضرت امام عالی مقام طالع نے سفرِ عراق کا ارادہ فر مایا اور اسبابِ سفر درست ہونے لگا۔اگر چہ بظاہر کوئی خطرنا کے صورتِ حال در پیش نہیں تھی اور حضرت مسلم بن عقیل ڈاٹٹؤ کے خط سے کو فیوں کی عقیدت وارا دت اور ہزار ہا آ دمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔عذراور جنگ کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا۔لیکن صحابۃ کے دل اس وقت حضرت امام عالی مقام طالٹھ کے سفر کوکسی طرح گوارانہیں کررہے تھے اور وہ حضرت امام عالی مقامؓ سے اصرار کررہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں مگر حضرت امام طالع ان کی بیاستدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ کو فیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدراصراراورایسی التجاؤں کے ساتھ عرضداشتیں قبول نەفر مانا اہلِ بیت شکائٹی کے اخلاق کے شایانِ شان نہیں۔اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل طلاط کے پہنچنے پراہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کیلئے شوق سے ہاتھ بڑھا دینا اور ہزاروں کو فیوں کا حلقہ غلامی میں داخل ہو جانا اس پر بھی حضرت امام عالی مقام ڈلٹٹؤ کاان کی طرف سے بےرخی فر مانااوران کی التجا وَں کوقبول نہ کرنااورر دکر دینا حضرت ا مام عالی مقام ڈٹاٹئؤ کے شایانِ شان نہ تھا کہ مسلمانوں کا اتنابڑا گروہ پرزیدیت کے فتنہ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہواور آپ ڈاٹیؤ بے رخی اختیار فرمائیں 'یہ کیسے ممکن تھا۔ آپ الليُهٔ امام وقت، انسانِ كامل تھے اور خلافتِ باطنیہ پر فائز تھے اِس کیے ایک تو آپ اللیٰهٔ یزید کی بیعت نه کرسکتے تھے اور دوسرے آپ ڈاٹٹؤا گراس وفت مسلمانوں کی دعوت پریزیدیت کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے پریدیت کو دوام حاصل ہوجا تااوراسلام اور يزيديت ميں كوئى فرق نەر ہتااس ليے اہلِ كوفه كى دعوت پر آپ الليُؤ كا كوفه كى طرف جاناحق تھااورنواسۂرسول پریہسب سے بڑی ذ مہداری آن پڑی تھی کہ خلافت اور ملوکیت ٔ خلافت اور بادشاہت' خلافت اور گمراہی' خلافت اورظلم' حق اور باطل کے درمیان فرق کو دنیا پرآ شکار

كرنے كے ليے اور دين حق كى سلامتى كے ليے ميدان حق ميں يزيديت كے خلاف وث

حضرت عبدالله بن عباس مضرت عبدالله بن عمر حضرت جابر بن عبدالله مضرت ابوسعيد خدري اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کورو کنے پر بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ ہے تشریف نہ لے جائیں لیکن پیکوششیں کارآ مدنہ ہوئیں اور حضرت امام عالى مقام وللفيَّة نيساذ والحجه والحجه والحج كوعمره ميں بدل كرا ہے اہلِ بيتٌ اور خدام کل بہتر (72) نفوس کوہمراہ کیکرراہ عراق اختیار کی۔روانگی ہے قبل اپنے ساتھیوں سے فرمایا: '' جو شخص راہِ خدامیں جان قربان کرنا جاہے ہموت کا مشتاق اور لقائے الہی کا طالب ہو وہ میرے ساتھ چلے۔''

کیکن آپ ڈٹاٹنڈ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی آپ ڈٹاٹنڈ کا ساتھ جھوڑ نا گوارا نہ کیا۔اور مکہ مكرمه سے اہلِ بیت شِئْلَةُ كا بیرچھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔

ذات عرق کے مقام پر بشیرا بن غالب اسدّی کوفہ سے آتے ملے۔حضرت امام عالی مقام طالفۂ نے ان سے اہلِ عراق ( کوفہ ) کا حال دریافت کیا۔عرض کیا کہ ایکے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اورتلواريں يزيد كے ساتھ اور خداجو جا ہتا ہے كرتا ہے يكف على الله مناية مَنايَشاَء حضرت امامِ عالى مقام طلط خالط خرمایا سے ہے۔ایسی ہی گفتگومشہور محبِّ اہلِ بیت شاعر فرزوق سے ہوئی۔ اس مقام سےآ گے بڑھے تو آپ والٹن کوحضرت عبداللہ بن جعفر والٹن نے حاکم مدینہ کا خط لا کردیا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ مدینہ واپس لوٹ آئیں تو آپ کوامان دی جائے گی امام عالی مقام طالع نے اسے پڑھا اور پڑھ کر فرمایا ''میں نے خواب میں رسول الله سائلی آلؤم کی زیارت کی ہے آپ سالٹی آلام نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے میں وہ کام ضرورانجام دوں گاخواہ اِس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو'۔حضرت عبداللہ بن جعفر والليؤ نے بوچھا''وہ کام کیا ہے''؟ آپ واللیؤ نے جواب دیا "وہ نہ میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ بتاؤں گاجب تک اپنے رہ کے حضور میں حاضر نہ ہوجاؤں۔"
بطن الرمہ (ایک مقام کا نام) سے روانہ ہونے کے بعد عبیداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی اس
نے حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو سے بہت درخواست کی کہ آپ اس سفر کو ترک فرمادیں اور
انہوں نے بہت اندیشے ظاہر کئے ۔حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹو نے فرمایا:
کُنْ یہ شیمینی اللّٰ منا کتب اللّٰ ہوگئا۔

ترجمہ: ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر فرمادی ہے۔ راہ ہی میں حضرت امام عالی مقام ڈالٹیؤ کو کو فیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل ڈالٹیؤ کی شہادت کی خبرمل گئی۔ تو آپ ڈالٹیؤ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

''لوگو!تم میں سے جوتلواریں کھا سکتا ہواور تیروں کی دعوت برداشت کرسکتا ہووہ میرے ہمراہ رہے در نہ داپس لوٹ جائے''

لیکن اس باربھی کوئی جانثار واپس جانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ کیونکہ عشق کا سفر تو عاشق کشتیاں جلا کر ہی کرتے ہیں اور عاشق کی واپسی کے راستے تو بند ہوتے ہیں ،اس نے تو آگے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔

كربلامين آير

جب کوفہ دومنزل رہ گیا تب آپ کوحر بن یزیدریا حی ملاجس کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کے ایک ہزار ہتھیار بندسوار تھے۔حرنے حضرت امام ڈلاٹیؤ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کوعبیداللہ بن زیاد نے آپ ڈلاٹیؤ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ ڈلاٹیؤ کو اس کے پاس لے چلے۔حر نے ریجھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً اور بادلِ نخواستہ آیا ہے اور آپ ڈلاٹیؤ کی خدمت میں اس جراکت پر بہت شرم سار ہے۔حضرت امام عالی مقام والٹیؤنے حرسے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخو د نہیں آیا بلکہ مجھے بلانے کیلئے اہلِ کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگا تارالتجانا ہے پہنچتے رہے۔ حرنے قتم کھا کرکہا کہ ہم کواس کا کچھلم نہیں کہ آپ کے پاس التجانا ہے اور قاصد بھیجے گئے اور نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہوسکتا ہوں ۔حرکے دل میں خاندانِ نبوت اور اہلِ بیٹ کی محبت موجود تھی اور اس نے نمازوں میں حضرت امام ڈھاٹیؤ ہی کی افتدا کی کیکن وہ عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے مجبور تھااوراس کو بیاندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امامِ عالی مقام ڈاٹھ کے ساتھ کوئی رعایت کرے گا تو ابنِ زیاد پر بیہ بات ظاہر ہوکررہے گی کیونکہ ہزارسوارساتھ ہیں ایسی صورت میں کسی بات کا چھیا ناممکن نہیں اور اگر ابنِ زیاد کومعلوم ہوا کہ حضرتِ امام حسین ڈاٹٹؤ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔اس اندیشہ اور خیال سے حر ا پنی بات پراڑار ہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ کوکوفہ کی راہ سے ہٹ کر کر بلا میں نزول

اس موقع برآب طالفؤنے پھراپنے ساتھیوں سےفرمایا:

''صورتِ حال جو پیش آئی ہے' وہتم دیکھ رہے ہواور یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہےاوراس میں کچھنہیں رہ گیا ہے۔سوائے تھوڑے حصے کے جو یانی ہنے کے بعد برتن میں بچ رہتا ہےاورمعمولی زندگی مثل زہریلی گھاس کے۔کیاتم نہیں دیکھتے کہ حق برعمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحد گی اختیار نہیں کی جاتی۔اس صورت میں مومن یقیناً ''لقائے الٰہی'' کا آرزومند ہوتا ہے۔میرے نز دیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے۔ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک بہت براظلم ہے۔''

سجان الله! کیسا امام ہے جو ہرلمحہ اپنے عاشقوں کو آگاہ کر رہا ہے ہرامتخان سے ہر آ زمائش ہے اور یا اللہ یہ کیسے عاشق ہیں جو ہر لمحہ تیار ہورہے ہیں ایک نے امتحان اور ایک نئ

آ زمائش کے لیے۔

اب وه مقام آپہنچا۔امتحان گاہ آپہنجی۔قربانی کی جگہ آپینجی۔

یہ مرم الاج کی دوتاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کوکر بلا کہتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام ڈاٹیٹو کر بلا سے واقف تھے اور آپ کومعلوم تھا کہ کر بلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہلِ بیت ڈیاٹیٹو کوراوحق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کوانہی دنوں میں حضور سیّدِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات فول میں حضور سیّدِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات نے آپ ڈیاٹیو کوشہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دستِ اقدس رکھ کر دعا فر مائی۔

آ زمائشِ عاشقاں

عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندگو ہزاروں درخواستوں اورالتجاؤں سے بلایا جاتا ہے اور جب انہی درخواستوں پرمہمان ذی وقارتشریف لے آتا ہے توانہی بے غیرت اور بے حیا کوفیوں کا مسلح شکرسا منے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے نہ اپنے وطن کو واپس جانے دیتا ہے یہاں تک کہ اس معززمہمان کومع اپنے اہلِ بیت دی گئی کے کھلے میدان میں قیام کرنا پڑتا ہے اور دشمنان کوغیرت نہیں آتی ۔ دنیا میں ایسے معززمہمان کے ساتھ میدان میں قیام کرنا پڑتا ہے اور دشمنان کو غیرت نہیں آتی ۔ دنیا میں ایسے معززمہمان کے ساتھ ایسی ہے جمیتی کا سلوک بھی نہ ہوا ہوگا جو کو فیوں نے حضرت امام عالی مقام طاق کی ساتھ کیا۔

ایسی جمیتی کا سلوک بھی نہ ہوا ہوگا جو کو فیوں نے حضرت امام عالی مقام طاق کی ساتھ کیا۔

کوفہ کے لوگوں کی فطرت کا نقشہ عدی بن جاتم نے اس طرح کھینچا ہے: '' آسودگی اور خوشھالی کے زمانہ میں ان کی زبانیں مثل بڑے کے جیز اور کام پڑنے کے وقت لومڑی کی طرح کر حلیہ کرنے میں مشتاق ہیں ۔' دغا بازی' بے وفائی اور وعدہ کرکے پھر جانا اور بیعت کرکے کو دینا اُن کی فطرت تھی۔

ایک طرف ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر ہزاروں سواروں کا مسلح لشکر مقابلے میں خیمہ زن ہے جوا ہے مہمانوں کو نیز وں کی نو کیس اور تکواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے آ دابِ میز بانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکر وں میں سے سی کوسیراب نہ کرسکا۔ امام عالی مقام کھنکر کوتو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا اور برزیدی لشکر جینے آتے گئے ان سب کے دِل میں اہلِ بیت کے بے گناہ خون کی بیاس بڑھتی گئی۔ فرات کے پانی سے ان کی بیاس نہجھی۔ میں اہلِ بیت کے بے گناہ خون کی بیاس بڑھتی گئی۔ فرات کے پانی سے ان کی بیاس نہجھی۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے اور تھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام عالی مقام ڈائٹو کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام عالی مقام ڈائٹو کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام عالی مقام ڈائٹو نے وہ خط پڑھ کر مقام ڈائٹو سے بریدنایاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام عالی مقام ڈائٹو نے وہ خط پڑھ کر دال دیا اور قاصد سے کہا میرے یاس اس کا بچھ جواب نہیں۔

ظلم تو یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے اور جب شنرادہ ذی وقار مسافرت کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بننج جاتا ہے تواسے بزید کی بیعت پرمجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کو کوئی بھی واقفِ حال دین دار آ دمی گوارا نہیں کرسکتا اور نہ ہی وہ بیعت کسی طرح جائز بیعت کو کوئی بھی واقفِ حال دین دار آ دمی گوارا نہیں کرسکتا اور نہ ہی وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔امام عالی مقام ڈاٹنؤ کو ان بے حیاؤں کی اس جرأت پر جیرت تھی اور اس لئے آپ ڈاٹنؤ نے رایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔اس سے ابنِ زیاد کا غصہ اور زیادہ ہوگیا اور اس نے مزید فوج کو منظم کیا اور اس کا سپر سالار عمر و بن سعد کو بنایا جو اس زمانے میں ملک اور اس کو نین کو کرنی تھا۔ ترسے ایران کا ایران کا دار السلطنت ہے اور اس کو طور ان کہتہ ہیں

امام عالی مقامؓ کے بد بخت دشمن آپ ڈلٹٹؤ کی عظمت وفضیلت کوخوب جانتے بہجانتے تھے اور آپ ڈلٹٹؤ کی جلالت ومرتبت کا ہر دل معتر ف تھا۔اسی وجہ سے عمر و بن سعد نے حضرت امام عالی مقام ڈٹاٹئؤ کے مقابلہ سے گریز کرنا جا ہااور پہلوتھی کی۔وہ جا ہتا تھا کہ حضرت امامِ عالی مقامٌ کے خون سے بچار ہے مگر عبیداللہ بن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب دوہی صورتیں ہیں یا تور سے کی حکومت سے دستبر دار ہو جاؤ ورنہ امامؓ سے مقابلہ کرو۔طلبِ دنیا اورحکومت کے لا کچے نے اس کو اس جنگ پر آ مادہ کردیا ۔ آخر کارعمر وبن سعد وہ تمام افواج لیکر حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا اور بد بخت عبید اللہ بن زیاد پہم اور متواتر کمک پر کمک بھیجتا ر ہا یہاں تک کہ عمر و بن سعد کے پاس بائیس ہزار افسواراور پیدل فوج جمع ہوگئی اوراس نے اس فوج کے ساتھ کر بلامیں پہنچ کرفرات کے کنارے پڑاؤڈالااورا پنامرکز قائم کرلیا۔ حیرت ناک بات ہے اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل بہتر (72) نفوس ان میں بیبیاں بھی' بیچ بھی' بیار بھی' پھروہ ارادۂ جنگ ہے بھی نہیں آئے تھے اور انتظام حرب بھی مکمل پاس نہ تھا کہان کیلئے بائیس ہزار کی فوج بھیجی جائے۔آ خروہ ان بہتر (72) نفوس کو ا پنے خیال میں کیا سمجھتے تھے اور ان کی شجاعت و بسالت کے کیسے کیسے مناظران کی آئکھوں نے و سیھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لئے دوگنی' چوگنی' دس گنی تو کیا سوگنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا گیا۔ بے انداز ہ شکر بھیج دیئے گئے ،فوجوں کے پہاڑ لگاڈ الے اس پر بھی خوف ز دہ ہیں اور جنگ آ زماؤں ٔ دلاوروں کے حوصلے بہت ہیں اوروہ پیجھتے ہیں کہ شیرانِ حق کے حملے کی تاب لا نامشکل ہے۔مجبوراً بیرتد بیر کرنا پڑی کہ شکرِ امام عالی مقام طالی پر پانی بند کیا جائے پیاس کی شدت اورگرمی کی حدت ہے قوی مضمحل ہوجائیں ،ضعف انتہا کو پہنچ جائے تب جنگ شروع کی

اہلِ بیت کرام مٹھا کیٹی پر پانی بندکر نے اوران کےخون کے دریا بہانے کیلئے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعدادا نہی ہے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام عالی مقام مٹالٹیڈ کو ہزاروں درخواستیں بھیج کر بلایا تھااور مسلم بن عقبل مٹالٹیڈ کے ہاتھ پر حضرت امام سین مٹالٹیڈ کی بیعت ہزاروں درخواستیں بھیج کر بلایا تھااور مسلم بن عقبل مٹالٹیڈ کے ہاتھ پر حضرت امام سین مٹالٹیڈ کی بیعت

كى تقى \_مگرآج ان بے غيرتوں اور بے وفا وُں كوندا پنے عہداور بيعت كا پاس تھاندا پنى دعوت اور میزبانی کالحاظ۔فرات کا پانی ان سیاہ باطنوں نے اہلِ بیٹ پر بند کردیا تھا۔اہلِ بیٹ کے چھوٹے چھوٹے اور شیرخوار بچے پانی کی ایک ایک بوند کوترس اور ایک ایک قطرہ کیلئے تڑپ رہے تھے۔آل رسول کوایک قطرہ پانی میسر نہ تھا اور نمازیں بھی تیم سے پڑھنی پڑتی تھیں۔اس طرح پانی اورخوراک کے بغیر تین دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بیجے اور پاک ہیبیاں سب بھوک و پیاس سے نڈھال ہو گئیں۔ان ظالموں کا مقصدایک ہی تھا کہان تکالیف سے فرزندِ رسول کو بیعت پرمجبور کر دیا جائے ۔ مگر فرزندرسول کومصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکااوران کے عزم واستقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حق وصدافت کا حامی مصیبتوں کی بھیا نک گھٹاؤں سے نہ ڈرااور طوفانِ بلا کے سیلا ب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش نہ ہوئی، دین کا شیدائی دنیا کی آ فتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 9 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام عالی مقامؓ یزید کی بیعت کرلیں اگر آپ ڈاٹیؤیزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام کشکر آپ کے جلومیں ہوتا، آپ کا کمال ا کرام واحتر ام کیاجا تا بخزانوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور دولتِ دنیا قدموں پرلٹادی جاتی۔ مگرجس کا دل حبِّ د نیاسے خالی ہواور د نیا کی بے ثباتی کاراز جس پرمنکشف ہووہ اس طلسم میں کب آتا ہے، جس آئکھ نے حقیقی حسن (دیدار الہی) کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظرڈا لے۔

حضرت امامِ عالی مقام ڈاٹٹؤ نے دنیا کی راحت وآ رام کے منہ پرٹھوکر ماردی اور راہِ حق میں پہنچنے والى مصيبتوں كاخوش دلى سے خيرمقدم كيا اور باوجوداس قدر آفتوں اور بلاؤں كے ناجائز بيعت کا خیال اپنے قلبِ مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و ہربادی گوارانہ فرمائی۔ اپنا گھرلٹانااوراپناخون بہانامنظور کیامگراسلام کی عزت میں فرق آنابر داشت نہ ہوسکا۔ جب کسی طرح مصالحت کی کوئی شکل پیدانه ہوئی اورکسی طرح بھی ظالم اور کینہ فطرت قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کردی گئیں لیکن اہلِ ہیے گئے کے خون کے پیاسے کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام عالی مقام وٹائٹی کو یقین ہوگیا کہ اب کوئی راہ باقی نہیں ہے بیسب ان کی جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ آپ وٹائٹی نے 9 محرم کی رات اپنے تمام اصحاب وا قارب کو جمع فرما یا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نور آج بھی عاشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ چراغ گل کر دیا۔ پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نور آج بھی عاشقوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ پیماشقوں کا آخری امتحان ہے۔ امام کے متحب کر دہ عاشقوں کی آخری آزمائش۔ امام سے علیحدگی کا عظم خود امام دے رہے ہیں۔ جست مل گئی۔ واپس جاسکتے ہیں کہ امائم نے خود فرما دیا جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اب تو جواز باقی ہی نہیں رہا۔ واہ! امام تیرے عاشقوں کے قربان جا واں ۔ اس آزمائش ہیں بھی پورے انترے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر باد کہہ کرموت جاؤں۔ اس آزمائش ہیں بھی پورے انترے اور اس رات انہوں نے زندگی کو خیر باد کہہ کرموت کا انتخاب کرلیا۔ آپ وٹائٹو نے فرمایا:

'' میں اللہ تعالی کی بہترین حمد و شاء کرتا ہوں اور ہر حالت میں اس کی حمہ کوفر یضہ جانتا ہوں ۔ خدایا میں اس امر پر تیری حمد و شاء کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرف نبوت سے ممتاز فر ما یا اور ہمیں قر آ نِ مجید کی تعلیم دی اور دین کا راز عطا فر ما یا اور ہمارے کان آ نکھاور دل کو معین فر ما کر شاکرین میں شار فر مایا۔ اما بعد اے میرے اصحاب! میں شچ کہتا ہوں کہ میرے اصحاب سے شاکرین میں شار فر مایا۔ اما بعد اے میرے املی بیٹ سے عمدہ اور لائق اہل بیٹ کا امکان نہیں ۔ ام میرے اصحاب واقر با! اللہ تعالی تہمیں جزائے خیر دے مگر میں یہ کے بغیر نہیں رہ مہتر اصحاب واقر با! اللہ تعالی تہمیں جزائے خیر دے مگر میں یہ کے بغیر نہیں رہ وقت رات کا پر دہ حائل ہے۔ تم کسی طرف چیا ہے نکل جا واور اس کے سب میری طرف سے آ زاد ہواور اس وقت رات کا پر دہ حائل ہے۔ تم کسی طرف چیکے سے نکل جا واور اپنی جان بچاؤ۔ میں تمہمیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم صرف میرا خون بہانا چاہتی ہے۔ جب یہ مجھے قبل کرلیں گے تو پھر کسی اور طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ "اس کے بعد آ ہے ڈاٹھؤ نے ہاتھ اٹھا کرا سے اصحاب کے تی میں طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ "اس کے بعد آ ہے ڈاٹھؤ نے ہاتھ اٹھا کرا سے اصحاب کے تی میں

وعائے خیر فرمائی۔

آپ ڈٹاٹٹؤ نے کچھ وقفہ کے بعد چراغ جلایا تو دیکھا تمام اصحاب واقر بااپنی جگہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا''خدا کی قتم ہم جانیں دے دیں گےلیکن آپ ڈلٹٹؤ کوچھوڑ کرنہیں جائیں گے۔''

## امام عالی مقاممؓ کےخطبات ِعاشورہ ک

حضرت امام عالی مقام رفائی نے اپنے تمام رفقاء اور اہل بیٹ کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری باجھاعت نماز نہایت ذوق وشوق، تضرع وخشوع کے ساتھ ادافر مائی ۔ نماز سے فراغت کے بعد امام خیمہ میں تشریف لائے ۔ دسویں محرم کا آفاب طلوع ہونے والا ہے۔ امام عالی مقام رفائی اور ان کے تمام رفقاء اور اہل بیٹ تین دن کے بھوکے بیاسے ہیں۔ ایک قطرہ پانی میسر نہیں آیا اور ایک لقہ حلق نے نہیں اتر ا۔ بھوک و بیاس سے جس قدر ضعف و نا تو انی کا غلبہ موجاتا ہے اس کا کچھاندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھی دو تین وقت کے فاقد کی نوبت آئی ہو جاتا ہے اس کا کچھاندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھی دو تین وقت کے فاقد کی نوبت آئی موجاتا ہے اس کا کچھاندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں بھی دو تین وقت کے فاقد کی نوبت آئی موجاتا ہے اس کا روش پانے والوں کو کس ہو ۔ پھر بے وطنی' تیز دھوپ' گرم ریت' گرم ہواؤں نے ناز وقع میں پرورش پانے والوں کو کس قدر بے حال کر دیا ہوگا ان 72 نفوسِ قد سیہ پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑ نے کیلئے بائیس ہزار فوج کے اور تازہ دم شکر ہر طرح سے مسلح صفیں باند سے موجود' جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا اور صطفیٰ منائی آئی اور کے خالمان کر دیا۔ کا اعلان کر دیا۔

حضرت امام عالی مقام رہ ہوں کے میدانِ کارزار میں تشریف لاکرایک خطبہ ارشاد فرما کر ججت تمام کر دی آپ رہ ہوں نے ارشاد فرمایا" خونِ ناحق حرام اور غضبِ الہی کا موجب ہے۔ میں تمہمیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلانہ ہو۔ میں نے کسی کوتل نہیں کیا ،کسی کا گھر نہیں جلایا ،کسی پرحملہ آور نہیں ہوا'اگر تم اس گناہ میں میرا آنانہیں جا ہے ہوتو مجھے واپس جانے دومیں تم سے کسی چیز کا

طلبگار نہیں ہول مہارے در ہے آزار نہیں ہول مم کیوں میری جان کے در ہے ہواور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہوسکتے ہؤ روزِمحشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا۔اپناانجام سوچواوراپنی عاقبت پرنظر ڈالؤ پھر بیجی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہِ رسالت سنًا يُلِيَّةً كامنظورِ نظر ہوں میرے والدكون ہیں اور میری والدہ س كی لختِ جگر ہیں۔ میں اسی فاطمۃ زہرا کا نورِنظر ہوں جن کے بل صراط پرسے گزرتے وفت عرش سے ندا کی جائے گى كەابلىمحشر! سرجھكا ۋاوراپنى آئىكىيى بندكرو كەخاتۈن جنت پلىصراط سےستر ہزار حوروں کو ہمراہ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کوسرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں میرے حق میں جوا حادیث وارد ہوئی ہیں اس سےتم بے خبر نہیں۔"

اس کا جواب بیددیا گیا کہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے مگراس وقت بیمسئلہ زیرِ بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کیلئے کسی کومیدان میں بھیجئے اور گفتگوختم فر مائے۔حضرت امامؓ نے فر مایا کہ میں ججتیں تمام کرنا چاہتا ہوں تا کہاس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے اور جبتم مجبور کرتے ہوتو مجبوری و نا جاری میں مجھ کوتلوارا ٹھانا ہی پڑے گی۔

# حرام كالشكرا مامم مين شموليت اورشهادت

جنگ شروع ہونے کے بعد آپ ڈاٹٹو کے عاشق اصحاب اور جانثار میدانِ جنگ میں جانیں نثار اور فیدا کرتے رہے۔جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے خاندانِ اہلِ بیت ٹٹائٹٹے پراپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ان میں حرّبن پزیدریاحی قابلِ ذکر ہے۔ جنگ کے وفت گڑ کا دل بہت مضطرب تھااوراس کی بے قراری اس کوایک جگہ کھہرنے نہ دیتی تھی' مجھی وہ عمرو بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہتم امام عالی مقام ڈلاٹیڈ کے ساتھ جنگ کرو

گے تو رسول الله سنًا ﷺ کو کیا جواب دو گے؟ عمر و بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔وہاں سے ہٹ کر پھرمیدان میں آتے ہیں بدن کانپ رہاہے چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آ ثارنمایاں ہیں، دل دھڑک رہاہے ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا بیرحال دیکھ کر یو چھا کہاے برادر! آپمشہور جنگجوا ور دلا ور ہیں آپ کیلئے میہ پہلامعر کنہیں ، بڑی دفعہ جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے ہیں اور بہت سے سور ما آپ کی خون آشام تلوار ہے قتل ہوئے ہیں' آپ کا بیکیا حال ہے اور آپ پراس قدر خوف و ہراس کیوں طاری ہے؟ حرنے کہا''اے برا در! یہ مصطفیٰ سٹاٹٹیاآؤٹم کے فرزندسے جنگ ہے'اپنی عاقبت سے لڑائی ہے' بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں' دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کوجہنم کی طرف تھینچ رہی ہاورمیرا دل اس کی ہیبت سے کا نب رہاہے۔''اسی اثناء میں حضرت امام عالی مقام طالفؤ کی آواز آئی ۔ فرماتے ہیں کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان شار کرے اور سیّدِ عالم ملَّا لِیْلَالِمْ کے حضور میں سرخروئی پائے۔

یہ صدائقی جس نے پاؤں کی ہیڑیاں کاٹ دین دل بے تاب کوقر ار بخشااوراطمینان ہوا کہ فرزندِ رسول میری پہلی جرأت سے درگز رفر مائیں تو عجب نہیں۔ کریم نے کرم کی بشارت دی ہے جان فدا کرنے کے ارادہ سے چل پڑا' گھوڑا دوڑا یا اورامام عالی مقام طِلْتُمُثَّةً کی خدمت میں حاضر ہو كر گھوڑے سے اتر كر عاجزى اور ندامت سے ركاب تھامى اور عرض كيا كہا ہے ابن رسول، فرزند بتول میں وہی حرہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کواس گرم اور بیابان صحرامیں روکا۔اپنی اس جسارت و جراُت پرشرمندہ ہوں' شرمندگی اور خجالت نظرنہیں اٹھانے دیتی۔آپ طالم کی کریمانہ صداس کرامیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضرِ خدمت ہوا ہول' آپ کے کرم سے کیا بعید کہ میرا جرم معاف فر مائیں اور غلا مانِ خاص میں شامل کریں اور اپنے اہلِ بیٹ پر جان قربان کرنے کی اجازت ویں۔حضرت امام عالی مقام طالی نے حرکے سر پر

#### دستِ مبارک رکھااور فر مایا:

''اے حرابارگاہِ الہی میں صدق اور اخلاص والوں کی استغفار قبول ہے اور خلوصِ نبیت سے تو بہ کرنے والے محروم نہیں لوٹائے جاتے۔ شاباش کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔''

اجازت پاکرمیدان کی طرف روانہ ہوا، گھوڑا دوڑا کر دشمنوں تک پہنچا۔ حرکے بھائی مصعب بن یزیدنے دیکھا کہ حرنے سعادت پائی اور نعمتِ آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حرصِ دنیا کے غبار ہے اس کا دامن پاک ہوا تو اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھاا ورگھوڑ ا دوڑ اتا ہوا چلا۔ بیروا قعہ دیکھے کر عمرو بن سعد کے بدن پرلرز ہ طاری ہو گیا اور وہ گھبراا ٹھااوراس نے ایک شخص کومنتخب کر کے بھیجا اورکہا کہان کو سمجھا بچھا کراہے موافق کرنے کی کوشش کرواورا پنی جالبازی اور فریب کاری سے ان کو سمجھاؤ' پھر بھی نا کامی ہوتو ان کے سر کاٹ کر لے آؤ۔وہ شخص چلا اور حرسے آ کر کہنے لگا' اےحر! تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تونے کمال دانائی کی کہاس کشکر جرار سے نکل کریزید کے انعام واکرام پر ٹھوکر مارکر چند ہے کس مسافروں کا ساتھ دیا جن کے پاس خشک روٹی کا ایک ٹکڑااور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تیری اس نا دانی پرافسوس آتا ہے۔ حرنے کہا''اے بے عقل! مخصے اپنی نا دانی پر رنج کرنا جاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کرنا یا ک کو قبول کیا اور جاودانی زندگی کے مقابلے میں دنیا فانی کے آرام کوتر جیجے دی محضور سیّدِ عالم سَالَیْ اَلَامَا نے امام حسینؓ کو اپنا پھول فر مایا ہے، میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں' رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کا ئنات میں کونسی نعمت ہے۔'' وه کہنے لگا''اےحر! بیتو میں خوب جانتا ہوں لیکن ہم لوگ سیاہی ہیں اور آج دولت اور مال یزید

حرنے کہا''اے کم ہمت!اس حوصلہ پرلعنت''!اب تواس بدباطن کویقین ہو گیا کہاس کی چرب

زبانی حر پراٹرنہیں کر سکتی۔ اہلِ بیٹ کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آلِ رسول صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے عشق کے نور سے بھرا ہوا ہے اور کوئی مکر وفریب اس پر نہ چلے گا، باتیں کرتے کرتے ایک تیرح کے سینہ پر تھینچ مارا۔ حرنے زخم کھا کرایک نیزہ کا وار کیا جواس کے سینہ سے پارہوگیا، پھراسے زین سے اٹھا کرز مین پر پٹنے دیا۔اس شخص کے تین بھائی تھے یکبارگی حر پر دوڑ پڑے۔حرنے آگے بڑھ کرایک کا سرتلوار سے اڑا دیا' دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کرزمین پراس زورہے بچینکا کہ گردن ٹوٹ گئی' تیسرابھاگ نکلااور حرنے اس کا تعاقب کیا، قریب پہنچ کراس کی پشت پر نیزہ ماراوہ سینہ ہے نکل گیا۔اب حرنے لشکر ابنِ سعد کے میمنہ پر حمله کیااورخوب زور کی جنگ ہوئی لِشکر ابنِ سعد کوحر کے جنگی ہنر کااعتر اف کرنا پڑااوروہ جانباز صادق دادِشجاعت دے کرفرزندِرسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ حرکواٹھا کرلائے اوراس کے سرکوزانوئے مبارک پررکھ کراپنے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فر مانے لگے۔ ابھی رمتی جان باقی تھی ابنِ زہرا کے پھول کے مہکتے دامن کی خوشبوحر کے دماغ میں پہنچی مشام جاں معطر ہو گیا 'آ تکھیں کھول دیں دیکھا کہ ابنِ رسول اللہ کی گود میں ہے اپنے بخت ومقدر پر ناز کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے دیدار کیلئے روانہ ہوا۔ حرکے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی داد شجاعت دے کراپنی جانیں اہلِ بیٹ پر قربان کیں اس وقت بچاس سے زیادہ آ دمی شہید ہو چکے تھے۔

### جوانان اہلِ بیٹ کی شہادت

تمام اصحاب کی شہادت کے بعد اب صرف خاندانِ اہلِ بیٹ باقی تھے اور دشمنوں کی نظر بھی انہی پڑھی کہ بیسب پروانہ وارحضرت امامؓ پرنثار ہیں۔ بیہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ امام عالی مقام ے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت کسی نے بھی ہمت نہ ہاری ا

اصحاب اورخاندان میں سے کسی کوبھی اپنی جان پیاری معلوم نہ ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جواپنی جان بچا کر بھا گتا یا دشمنوں کی پناہ چا ہتا' ہرا کیک کی تمناتھی اور ہرا کیک کا ایسا نہ تھا جواپنی جان بڑاری کا موقع ان کودیا جائے ۔ عشق ومحبت کے متوالے شوقِ شہادت میں اصرارتھا کہ پہلے جان بٹاری کا موقع ان کودیا جائے ۔ عشق ومحبت کے متوالے شوقِ شہادت میں مست سے تئوں کا سرسے جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا، ایک کوشہید ہوتاد مکھ کر دوسروں کے دلوں میں شہادت پانا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا، ایک کوشہید ہوتاد مکھ کر دوسروں کے دلوں میں شہادت پالیے خون سے شجاعت اور جوانم دی کے وہ اہلِ بیٹے کے نو جوانوں نے خاکے کر بلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت اور جوانم دی کے وہ کے مثال نقوش شبت فرمائے جن کو زمانہ محوکر نے سے قاصر ہے۔ اب تک عاشقانِ امام اور اصحاب کی معرکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علمبر دارانِ شجاعت کو خاک وخون میں لٹا کراپنی بہادری کی معرکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علمبر دارانِ شجاعت کو خاک وخون میں لٹا کراپنی بہادری کی دھاک بٹھائی تھی۔ اب اسداللہ کے شیروں کا موقع آیا اور علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے خاندان کے دھاک بٹھائی تھی۔ اب اسداللہ کے شیروں کا موقع آیا اور علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدانِ کر بلاکوجولان گاہ بنادیا۔

ان حضرات کامیدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرز نے لگے اوران کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔اسدالہی تلوارین تھیں یا شہاب ٹا قب کی آتش بازی ، بنی ہاشم کے نبرد آز ماؤں کے جاں شکار حملوں نے کر بلاکی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگہتان سرخ نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پرصف شکن بہادروں کو اٹھا نا اور خاک میں ملانا ہاشی نو جو انوں کا معمولی کرتب تھا۔ بیحرب وضرب کے جو ہر دیکھ کر بڑے بڑے کوہ بیکر ہراساں ہو گئے ، بھی میمنہ پر جملہ کیا توصفیں در ہم بر ہم کر ڈالیں۔معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیرر ہاہے بھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مُردوں کی جماعت مقتولوں کے سمندر میں تیرر ہاہے بھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مُردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ بجلی کی طرح جیکنے والی تلوارخون میں ڈوب ڈوب نگتی تھے۔اس طرح خاندانِ امام عالی مقام ڈاٹیؤ کے تھے۔اس طرح خاندانِ امام عالی مقام ڈاٹیؤ کے خور دی تھے۔ اس طرح خاندانِ امام عالی مقام ڈاٹیؤ کے جو ہر دکھا کر امام عالی مقام ٹر جان قربان کرتے جلے جا رہے تھے۔

27

فرزندانِ اہلِ بیت اور فرزندانِ حیدر نے دشمن کے ہوش اڑا دیئے۔ ابنِ سعد نے اعتراف کیا كەاگرفرىب كاريوں سے كام نەلياجا تااور پانى بندنە كياجا تا تواہلِ بيڭ كاايك ايك نوجوان تمام كشكركو بربادكر ڈالتا۔جب وہ مقابلہ كيلئے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا كہ قہرِ اللي آ رہاہے۔ان کا ایک ایک فردصف شکن تھا۔فرزندانِ اہلِ بیت اور حیدری نونہالوں نے میدانِ کر بلا میں حضرت امام عالی مقام طال علی جانیں جانیں فدا کیں اور تلواروں اور تیروں کی بارش میں امام سے منه نه موڑا' گردنیں کٹوائیں' خون بہائے' جانیں دیں مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ باری باری تمام شنرادے شہید ہوتے چلے گئے اب حضرت امام عالی مقامؓ کے سامنے ان کے نورِ اکبر علی اکبڑھاضر ہیں' میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت جاہتے ہیں منت وساجت ہورہی ہے۔ عجیب وفت ہے چہیتا بیٹاشفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت جا ہتا ہےاوراس پراصرار کرتا ہے۔جس کی کوئی خواہش ایسی نہھی جو پوری نہ کی جاتی ہؤیدالتجا جگر پر کیاا ٹر کرتی ہوگی'ا جازت دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹانے اورخون بہانے کی؟ نددیں تو چمنستانِ رسالت کا وہ گلاب کملایاجا تاہے مگرشہادت کےاس آرز ومند کااصراراس قدرتھااور شوقِ شہادت نے ایسادیوانہ بنا دیا تھا کہ جارونا جارحضرت امام عالی مقام ڈلاٹٹۂ کواجازت دینا ہی پڑی۔حضرت امام عالی مقام طال نے اس حسین وجمیل نو جوان کوخود گھوڑے پر سوار کیا' اسلحہ اپنے دستِ مبارک سے لگایا، فولا دی خودسر پررکھا، کمر پر پٹکا باندھا' تلوار حمائل کی' نیز ہ اس ناز پروردہ کے مبارک ہاتھ میں دیا۔اس وفت اہلِ ہیٹ کی ہیبیوں' بچوں پر کیا گز ررہی تھی جن کا تمام کنبہ وقبیلہ، برا دراور فرزندسب شهید ہو چکے تھے اور ایک جگمگا تا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کواہل بیٹ نے رضائے الہی کیلئے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور بیا نہی کا حوصلہ تھا۔حضرت علی اکٹر خیمہ ہے رخصت ہوکر میدان کارزار کی طرف تشریف لائے ، جنگ کے میدان میں ایک آفتاب حیکا۔ بياسداللهي شيرميدان مين آيا، دشمنون كي طرف نظر كي و والفقارِ حيدري كو جيكايا اورايني زبانِ مبارک سے رجز شروع کی:

انا على بن الحسين بن على نهان و بيست السه اولسي السنبسي ترجمہ: میں علی ہوں مسین کا فرزنداورعلیٰ کا بوتا ہوں۔ بیت اللہ کی تشم ہم نبی کی آل ہیں۔ جس وقت شنرادہ عالی قدر نے بیر جزیڑھی ہوگی کر بلا کا چپہ چپہاورریگتانِ کوفہ کا ذرہ ذرہ کا نپ گیا ہوگا۔ان بد بخت اور زبانی ایمان کے دعوے داروں کے دل پتھرسے بدتر تھے جنہوں نے چمنستانِ رسالت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اس پھول کی زبان مبارک سے بیہ کلمے سنے پھر بھی ان کی مشمنی کی آ گ سر دنہ ہوئی اور سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔لشکریوں نے عمر و بن سعد سے پوچھا کہ بیسوارکون ہے جس کی بخلّی نگاہوں کو خیرہ کررہی ہے اور جس کی ہیبت وخوف سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں،شانِ شجاعت اس کی ایک ایک اداسے ظاہر ہے۔ کہنے لگا بیہ حضرت امام حسین طالطۂ کے فرزند ہیں،صورت وسیرت میں اپنے جدکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں' طلبِ دنیا، دولت اور مال کی حرص نے ان بدبختوں کواس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اہلِ بیٹِ اطہار کی قدراور شان اور اپنے افعال اور کر دار کی شامت ونحوست جانے کے باوجودایے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی بے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور دونوں جہانوں کی روسیاہی سے بیخے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی ۔شنرادہ عالی وقار نے مبارز طلب فرمایا' صفِ دشمنان میں کسی کوجنبش نہ ہوئی ،کسی بہا در کا قدم نہ بڑھا ،معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک رپوڑ ہے جو دم بخو د

حضرت علی اکبر ڈاٹٹؤ نے پھرنعرہ مارااور فر مایا کہاے ظالمو! اگر بنی فاطمٹہ کے خون کی پیاس ہے

توتم میں سے جو بہا در ہوا سے میدان میں جھیجؤز ورِ باز و ئے علیؓ دیکھنا ہوتو میرے مقابل آؤ ۔ مگر کس کی ہمت تھی جوآ گے بڑھتا،کس میں تاب تھی جواس شیر کے سامنے آتا۔ جب آپ طالت نے ملاحظہ فرمایا کہ بے غیرت دشمنوں میں ہے کسی ایک کوبھی آ گے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ ا یک کوایک کے مقابل کریں تو آپ ڈاٹٹؤ نے گھوڑ ہے کوایڑ لگائی اور بجلی کی طرح دشمن کےلشکر پر حمله کر دیا جس طرف رخ کیا صفوں کی صفیں الٹا دیں ایک ایک وار میں کئی کئی نام نہاد دلا ور گرادیئے ابھی میمنہ پر چیکے تو اس کومنتشر کیا' ابھی میسرہ کی طرف پلٹے توصفیں درہم برہم کر ڈالیں مجھی قلبِ لشکر میں غوطہ لگایا تو گردن کشوں کے سرموسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگئے ہر طرف شور بریا ہو گیا' دلاوروں کے دل جھوٹ گئے' بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں بھی نیزے کی ضرب تھی بھی تلوار کا وارتھا شنراد ہُ اہلِ بیٹ کاحملہ نہ تھاعذابِ الٰہی کی بلائے عظیم تھی۔ بیصورتِ حال دیکھے کرعمرو بن سعد نے اپنے نام نہاد نامور جنگجوطارق سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ اہلِ بیت کا اکیلانو جوان میدان میں ہے اورتم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔اس نے مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کوہمت نہ ہوئی۔ پھروہ آ گے بڑھا توصفیں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں اور بہا دروں کا کھیت بودیا' بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اور تمہاری تازہ دم فوج میں ہے کسی میں مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔لعنت ہے تمہارے بہادری اور دلیری کے دعووُں پڑ کچھ غیرت ہوتو میدان میں پہنچ کرمقابلہ کر کے فتح حاصل کروتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد ہے تجھ کو موصل کی حکومت د لا دوں گا۔

اس پرحریص طارق موصل کی حکومت کے لالج میں شنہرادہ بنی فاطمیہ کے مقابلہ کیلئے چلائسا منے پہنچتے ہی شنہرادہ کرسول پر نیزہ کا وار کیا۔ شنہرادہ عالی وقار نے اس کے نیزہ کے وار سے تیزی سے تیزی سے اپنے آپ کو بچا کراس کے سینہ پرایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹے سے نکل

گیااوروہ ایک دم گھوڑے ہے گر گیاشنرا دہ علی اکبر ڈٹاٹئؤ نے کمال ہنرمندی ہے گھوڑے کو ایڑ دے کراس کوروند ڈالا اور ہڑیاں چور کر ڈالیس۔ بیدد مکھے کرطارق کے بیٹے عمرو بن طارق کو طیش آیااوروہ غصہ میں گھوڑا دوڑا کرشنرادہ پرحملہ آور ہوا ،شنرادہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔اس کے بعداس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کیلئے ایک ناگ کی طرح شہرادہ پرجملہ آ ورہوا۔حضرت علی اکبر طالٹۂ نے اس کے گریبان میں ہاتھے ڈال کر زین سے اٹھالیااورزمین پراس زور سے پنجا کہاس کا دم نکل گیا۔شنرادہ کی ہیبت سے شکر میں شور بریا ہوگیا۔عمر وبن سعد نے ایک مشہور بہادرمصراع ابنِ غالب کوشنرادہ کے مقابلہ کیلئے بھیجا۔مصراع نے شنہزادہ پرحملہ کیا،آپ ڈاٹٹؤ نے تلوار سے اس کے نیز ہ کو دوٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے سر پرایسی تلوار ماری کہاس بدبخت کا سر دوٹکڑ ہے ہوکر گر گیا۔اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہااس شیر کے مقابل آتا۔ ناجار عمروبن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو ہزار سواروں کے ساتھ شنرادہ پریکبارگی حملہ کرنے کیلئے بھیجا۔ شنرادہ نے نیز ہاٹھا کران پرحملہ کیااورانہیں دھکیل كرقلب لشكرتك پہنچادیا۔

اس حملے میں شنرادہ کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے اور کتنے ہی پیچھے ہے۔ آپ ڈاٹٹؤ پر تین دِن کی پیاس اور بھوک کی حالت طاری تھی لیکن اس کے باوجود دشمن کے لشکر میں ایک خوف اور ہیبت کا سمال طاری تھااب لشکر شیطان نے بکبارگی جاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیئے۔آپ بھی حملہ فر ماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو ہو کر خاک وخون میں لوٹیج رہے لیکن حیاروں طرف سے نیز وں کے زخموں نے نازک اور پھولوں جیسے جسم کو چکنا چور کر دیا تھا اور چمنِ فاطمیّہ کا گل اینے خون میں نہا گیا تھا۔مسلسل تلواروں اور تیروں کی ضربیں پڑ رہی تھیں اور فاطمی شہسوار پر تیروتلوار کا مینہ برس رہاتھا ،اس شدید زخمی حالت میں آپ ڈاٹٹؤ گھوڑ ہے سے گریڑے اور آپ ڈٹاٹیؤ کے یاک اور طاہر جسم نے کربلاکی زمین کو چھوا۔اس وقت آ یے نے

آ واز دی ''اے پدر بزرگوار! مجھ کو لیجیے'۔حضرت امام عالی مقام طالفہ گھوڑا دوڑا کرمیدان میں پہنچےاور جانباز فرزند کو خیمہ میں لائے اوراس کا سرگود میں لیا' حضرت علی اکبر ڈاٹٹڑ نے آئکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا'' اے پدر بزرگوار! میں دیکھ رہا ہوں آسان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیےانتظار کررہی ہیں۔'' بیکہااور جان جانِ آ فریں کے سپر دکردی -انالله واناالیه راجعون-

حضرت امام کے چھوٹے فرزندعلی اصغُرجو ابھی کمسن ہیں، شیرخوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدتِ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دود ھ خشک ہو گیا ہے، یانی کا نام ونشان تک نہیں ہے،اس چھوٹے بیچے کی تنظی زبان باہرآتی ہے، بے چینی میں ہاتھ یاؤں مارتے ہیں اور تر پ کررہ جاتے ہیں۔ مال کی طرف د سکھتے ہیں اور ان کوسوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ مال کا دل اس بے چینی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا ہے۔ چھوٹے بیچے کی بے تابی دیکھی نہ گئی، والدہ نے حضرت امام عالی مقام طالفۂ سے عرض کیا اس تنھی سی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی اس کو گود میں لے جاہیئے اور اس کا حال ظالموں اور سنگ دلوں کو دکھا ہے ،اس پرتورجم آئے گا ،اس کو تو چند قطرے پانی کے دے دیں۔ نہ یہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ دشمنی کے۔ حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ اس چھوٹے نورِنظر کوسینہ سے لگا کر سپاہِ دشمن کے سامنے پہنچے اور فر مایا کہ اپناتمام خاندان تو تمہاری بے رحمی اور ظلم کی نذر کر چکا اب بھی اگر آتشِ بغض اور عناد جوش پر ہے تو اس کیلئے میں ہوں۔ بیشیرخوار بچہ پیاس سے دم تو ڑر ہاہے اس کی بے تابی دیکھو اور کچھرحم اگرتم لوگوں کے دِل میں ہوتواس کاحلق تر کرنے کوایک گھونٹ پانی دو۔ ظالموں اور سنگدلوں پراس کا کچھاٹر نہ ہوااوران کوذرارحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جوعلی اصغّر کاحلق چھیدتا ہوا امام عالی مقام ڈاٹٹؤ کے باز ومیں پیوست ہو گیا۔امام عالی مقام ڈاٹٹؤ نے وہ تیر کھینچا، بچہ نے تڑپ کر جان دی، باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے،خون میں نہا

ر ہاہے۔اہلِ خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ باطن اور سیاہ دِل بےرحم اس بچہ کوضرور پانی دیں گے اور اس کی پیاس دلوں پرضرورا ٹر کرے گی لیکن جب امام عالی مقام ڈاٹٹؤ اس نور کے بیلے کوخیمہ میں لائے اوراس کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں ہیں،سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری کمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔حضرت امام عالی مقام طالی ہے دریافت کیا۔ فرمایا ''وہ بھی ساقی کوٹر کے جام رحمت وکرم سے سیراب ہونے کیلئے اپنے بھائیوں سے جاملا۔اللہ تعالیٰ نے ہماری پہچھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ اَکْحَمْتُ کُرِلِلّٰہِ عَلٰی إحْسَانِهٖ وَنَوَالِهٖ "

کا کنات کی اس سب سے بڑی شلیم ورضا کی امتحان گاہ میں امام حسین طالعید اوران کے عاشقین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عاشقینِ امام پر عالمِ ظاہرو باطن جیرت میں آگیا۔

# شهادت أمام عاشقال

اب وہ وقت آیا کہ جاں نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام عالی مقامؓ پر جانیں قربان کر گئے۔اب تنہا حضرت امامِ عالی مقامؓ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدينٌ، وہ بھی بيارا ورنحيف \_ باوجوداس نحيف اور ناطاقتی کے خيمہ سے باہر آئے اور حضرت امام عالی مقام رہا ہے کو تنہا دیکھ کرمیدانِ کار زار میں جانے اور اپنی جان شار کرنے کیلئے نیزہ دستِ مبارک میں لیالیکن بیاری سفر کی کوفت جھوک پیاس متواتر فاقوں اور پانی کی کمی سے ضعف اس درجہ ترقی کر گیاتھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا باوجوداس کے ہمتِ مردانه كابيحال تفاكه ميدان كاعزم كرليا-

حضرت امامِ عالی مقام طالیٰ نے فرمایا جانِ پدرلوٹ آؤ' میدان میں جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبہ ' عزيز واصحاب خدام جوهمراه تصراه حقراوحق ميس جان نثاركر يحكاورالحمد للدكهان مصائب كوايخ جدكريم كصدقه ميں صبر وحمل كے ساتھ برداشت كيااب اپنانا چيز مدية سررا و خداميں نذركرنے کیلئے حاضر ہے۔تمہاری ذات سے بہت ہی امیدیں وابستہ ہیں' بیکسانِ اہلِ بیٹے کوکون وطن تک پہنچائے گا، بیبیوں کی تگہداشت کون کرے گا، میرے بعد امانتِ الہیدکون سنجالے گا، جدو پدر کی جوامانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپر دکی جائیں گی' قر آنِ کریم کی محافظت اور حقائقِ عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا، میری نسل کس سے چلے گی حسینی سیّدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا۔ بیسب تو قعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں،رسالت و نبوت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے آخری چراغ تم ہی تو ہو،تمہارے نورسے ہی دنیا مستفید ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلدا دگانِ مُسن تمہارے اسی روئے تاباں سے حبیبِ حق کے انوار وتجلیات کی زیارت کریں گے۔اے نورِنظر،لختِ جگریہ تمام کام تمہارے ذمہ کئے جاتے ہیں میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو گے جمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین طالعیٔ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جاں نثاری کی سعادت یا چکے اور حضور کے سامنے ہی ساقی کو ترصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آغوشِ رحمت وکرم میں پہنچے۔ میں تڑپ رہا ہوں مگر حضرت امام عالی مقام والنو نے تمام ظاہری و باطنی ذمہ داریاں امام زین العابدين إلليَّ كسير دفر ما ئيس امانتِ الهيدأن كے حواله كى اور خود جنَّك كيليَّ تيار ہوئے - قبائے مصری پہنی اورعمامهٔ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سر پر با ندھا۔سیّدالشہدا امیرحمز ہ رضی اللّه عنهٔ کی سپر پیثت بررکھی' حضرت حیدرِ کرار ڈلاٹیڈ کی ذوالفقار آبدار نیام میں ڈالی،اہلِ خیمہ نے اس منظر کوکن آئکھوں سے دیکھا، امام عالی مقامؓ میدان میں جانے کیلئے گھوڑے پرسوار ہوئے سب کومعلوم ہے کہ ان کا امام ان سے طویل عرصہ کیلئے جدا ہور ہاہے۔زینبٌ حسرت سے آخری بارایے شفیق بھائی اورامام کو دیکھرہی ہے زینٹِ کوعلم ہے کہ شفیق بھائی کے رخصت ہوتے ہی اس غریب الوطن قافلہ اور شنرا دیوں کواس نے ہی سنجالنا ہے، از واج سے سہاگ رخصت ہور ہاہے، دکھے ہوئے اور مجروح دل امام عالی مقام را النیز کی جدائی سے کٹ رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام عالی مقام طال یوں کے چہر ہی پُر نور کا نظارہ کررہا ہے سکینه کی ترسی ہوئی آئکھیں پدرِ بزرگوار کا آخری دیدار کررہی ہیں۔ آن دوآن میں پیجلوے ہمیشہ کیلئے رخصت ہونے والے ہیں، اہلِ خیمہ بڑی ہمت اور جراًت سے بیمنظرد مکھر ہے ہیں عالم ظاہر و باطن ساکت ہے، اہلِ خیمہ ساکت ہیں، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے نہ کسی کی زبان میں تابیحرکت،نورانی آئکھوں ہے آنسوٹیک رہے ہیں۔خاندانِ مصطفیٰ بے وطنی اور بیکسی میں اپنے ہی نانا کے دین کو ماننے والوں کے ہاتھوں لٹ رہاہے خاندانِ مصطفیٰ کے سروں سے رحمت وکرم کا سابیر خصت ہور ہاہے۔حضرت امام عالی مقام طالی نے اپنے اہلِ بیت کوتلقینِ صبر فرمائی رضائے الہی پرصابر وشاکر رہنے کی ہدایت کی اور سب کوسپر دِخدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا'اب نه علی اکبر ہیں نه عباس'نه جعفر، نه عبدالله، نه عثمان ، نه عمر ، نه ابو بکر ، نه قاسم ، نه عون ومحل جوحضرت امام عالی مقام را النفی کومیدان میں جانے سے روکیس اور اپنی جانوں کوامام

له میدان کر بلامین خاندانِ بنوباشم کے شہدا:

ا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند: 1۔عباس بن علی طالبیّا 2۔جعفر بن علی طالبیّا 3۔عبداللہ بن علی طالبیّا 4-عثان بن على ولا فؤة 5 محمه بن على ولا فؤة 6- ابو بكر بن على ولا فؤا-

٢- حضرت امام حسن طالعُوّا ك فرزند: 1-قاسم بن حسن طالعُوّا 2- ابوبكر بن حسن طالعُوّا 3-عبد الله بن حسن طالعُوّا 4 عمر بن حسن طالفنا \_حضرت امام حسن طالفنا ك ايك فرزند حضرت حسن متنى طالفنا كربلا كے ميدان ميں شديد زخمی ہو گئے تھے اور زندہ نچ گئے تھے جن سے حضرت امام حسن بڑاٹیؤ کی نسل چلی۔

٣ \_ حضرت امام حسين وللفيَّة ك فرزند: 1 على اكبرين حسين وللثيَّة 2 على اصغرين حسين وللثيَّة 3 عبدالله بن

٣ \_ حضرت زينب ذالغينا اورعبدالله بن جعفر دلافية كفر زند: 1 \_عون دلافية 2 \_محمد دلافية

۵\_ آل عقيل بن ابوطالب والثيَّة: 1 جعفر بن عقيل والثيَّة 2 عبدالرحمان بن عقيل والثيَّة 3 عبدالله بن مسلم بن عقيل والثيَّة 4 محمد بن ابوسعید بن عقبل و النواز 5 مسلم بن عقبل و النواز اوراُن کے کم سن دوصا جبز ادے محمد بن مسلم بن عقبل والنواز اورابراہیم بن مسلم بن عقیل طافظ کوفیہ میں شہید ہوئے۔

عالی مقامؓ پرفداکریں۔ تنہاا مام عالی مقامؓ ہیں اور آپ ہی کودشمنوں کے مقابل جانا ہے۔ خیمہ سے چلے اور میدان میں پہنچے۔حق وصدافت کا روش آفناب سرز مین شام میں طلوع ہوا کتب د نیاو آسائشِ حیات کی رات کے سیاہ پردے آفتابِ حق کی تجلیوں سے حیاک حیاک ہوگئے باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں ہے کا فورہوگئی۔مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزندراہِ حق میں گھر لٹا کر، کنبہ کٹا کرسر بکف موجود ہے۔ ہزاروں کی فوج سامنے موجود ہے اوراس کی نورانی پیشانی پرشکن بھی نہیں وشمن کی فوجیس پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں اورامام عالی مقام کی نظر میں چیونٹی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں۔ آپ ڈاٹٹیؤ نے ایک رجز پڑھی جو آپ ڈاٹٹؤ کے ذاتی نسبی فضائل پرمشمل تھی اوراس میں شامیوں کورسول کریم مٹاٹٹوآلوم کی ناخوشی و ناراضگی اورظلم کےانجام سے ڈرایا گیا تھا۔قر آن اپنے سامنے رکھا اور دشمنوں کی صفوں کے قریب آ کرتمام خاندان لٹانے کے بعد بھی اپنے فرض سے غافل نہ ہوئے اور آخری بار مجُت تمام کی اوربلند آواز سے فرمایا''اے لوگو! اے میرے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والو! میری بات سنؤ جلدی سے کام نہ لؤیہاں تک کہ مجھ پر جوتمہاراحق ہےاس کے تحت تم کونصیحت وہدایت کا فرض ادا کرلوں اور تمہارے سامنے بیرحقیقتِ حال بیان کردوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا؟اگرتم نے میرے بیان کوچی سمجھتے ہوئے شلیم کرلیااور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو پی تمہاری خوش قسمتی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میری مخالفت کی کوئی وجہ ہوہی نہیں سکتی اگرتم نے میرے بیان کوقبول نہیں کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے اپنی تمام طاقت کوجمع کرلواور اکٹھا کرلو،جس جس کو چاہوا ہے ہم خیالوں میں سے جمع کرلواورا پی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نەركھۇ پھر پورى طاقت سے بغیرایک دم كى مہلت دیتے ہوئے میرا خاتمه كر دو۔میرے ليےوہ یروردگار کافی ہےاور وہی اپنے متقی بندوں کامددگارہے۔'' جب حضرت امام عالى مقام والنفظ في الممينان فرمايا كه سياه دلان بدباطن كيليَّ كوئى عذر باقى ندر ما

اوراتمام جحت ہو چکااور بیلوگ کسی طرح خونِ ناحق اورظلم سے باز آ نے والے نہیں توامامِ عالی مقامؓ نے فرمایا کہتم جوارا دہ رکھتے ہو پورا کرواورجس کومیرے مقابلہ کیلئے بھیجنا حیاہتے ہوجھیجو۔ مشہور بہادراوریگا نہ نبرد آ زماجن کوسخت وقت کیلئے محفوظ رکھا گیا تھا،میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیاان کے مقابل تلوار چیکا تا آتا ہے امام عالی مقام تشنہ کام کوتلوار کی دھار دکھا تا ہے، پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے،غرور وقوت میں سرشار ہے، کثر ت لشكراور تنہائی امام پرنازاں ہے۔ آتے ہی حضرت امام عالی مقام ڈلٹیؤ کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھا ٹھا ہی تھا کہ امام عالی مقامؓ نے ضرب لگائی سرکٹ کر دور جا گرا اورغرور وشجاعت خاک میں مل گیا' دوسرا بر صااور جا ہا کہ امام عالی مقام ؓ کے مقابلے میں ہنر مندی کا اظہار کرکے سیاہ دِلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے،ایک نعرہ مارااور پکارکر کہنے لگا کہ بہا درانِ کوہ شکن!شام اورعراق میں میری بہادری کا غلغلہ ہےاورمصراورروم میں' میںشہرہُ آ فاق ہوں دنیا بھرکے بہادرمیرالوہامانتے ہیں آج تم میرےزورِقوت کواورداؤ پیج کودیکھو۔ یزیدی شکری اس متکبر سرش کی اس بڑھک سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ س طرح امام عالی مقامؓ سے مقابلہ کرے گا۔لیکن امام نے ایک ہی وار میں سرقلم کر کے جہنم رسید کر دیا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام عالی مقامؓ پر بھوک اور پیاس کی تکلیف حدے گزر چکی ہے، صدموں نےضعیف کر دیا ہےاور تنہا مقابلہ پھر بھی ناممکن دکھائی دے رہاہے اس لیے دوڑ پڑے اورحضرت امامٍ عالى مقام ﴿ النُّحَيُّ كُوكُفِيرِليا اورتكواري برسانى شروع كى \_حضرت امامٌ خونخوارول کے گھیرے میں اپنی نینج آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف گھوڑ ابڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے، دشمن ہیبت زوہ ہوگئے اور جیرت میں آ گئے کہ امام عالی مقامؓ کے اس قہر سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ، ہزاروں آ دمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سراس طرح اڑارہے ہیں جس طرح با دِخزاں کے جھو نکے درختوں سے بیتے گراتے ہیں ابنِ سعداور

اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اسکیے امام عالی مقامؓ کے مقابل ہزاروں جماعتیں ہیج ہیں، فیصلہ بیہ ہوا کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیرِحق سے مقابلہ نہیں كرسكتى \_علاوه اس كے كوئى صورت نظر نہيں آئى كەجپاروں طرف سے امام عالى مقامٌ پرتيروں كا مینہ برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو چکیس تو نیز وں کے حملوں سے نازک بدن کو مجروح کیا جائے۔ تیراندازوں کی جماعتیں ہرطرف سے گھر آئیں اور امام عالی مقام کو گیڈروں کے گروہ نے گھیر کر تیر برسانے شروع کردیئے۔ گھوڑ ااس قدر زخمی ہوگیا کہ اس میں کام کرنے کی توت باقی نہ رہی، ناچار حضرت امام عالی مقام ڈلاٹنؤ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلومؓ کا تنِ ناز پرورنشانہ بنا ہوا ہے۔نورانی جسم زخموں سے چکنا چوراور لہولہان ہور ہاہے۔ بے غیرت اور بے شرم کو فیوں نے سنگدلی سے محتر م مہمان کے ساتھ بیہ سلوك كيا كهايك تيرجبينِ اقدس پرلگا' يهجبينِ اقدس مصطفيٰ سَالتَيْوَالَةِمْ كى بوسه گارتھی \_نورانی پيکر خون میں نہا گیااورایسے وفت امام عالی مقامؓ پرغالب آجانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ جب شامی فوج كاايك گستاخ اورظالم سركشانه گھوڑا دوڑا تاسامنے آیا حضرت امام عالی مقامؓ نے فرمایا'' تو مجھے جانتانہیں جومیری طرف اس دلیری ہے آتا ہے، ہوش میں آ، اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تغ خون آشام سے سب کا کام تمام کردیا جائے گا۔ حسین کو کمزوراور بیکس دیکھے کرحوصلہ مندیوں کا اظهار کررہے ہو، نامر دومیری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔'' شامی جوان بین کراورطیش میں آ گیا اور بجائے جواب کے حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ پر تلوار کا وار کیا حضرت امام عالی مقام وللي نا اس كا واربچا كر كمر برتكوار مارى معلوم ہوتا تھا كھيرا تھا جو كاٹ ڈالا ۔ اہلِ شام كو اب بداطمینان تھا کہ امام کے سوااب کوئی باقی ہی نہ رہا کہاں تک نتھکیں گئے پیاس کی حالت، دھوپ کی تپش نڈھال کر چکی تھی' بہا دری کے جوہر دکھانے کا وفت ہے جہاں تک ہوا لیک ایک مقابل کیا جائے کوئی تو کامیاب ہوگا۔اس طرح بڑے بڑے ماہر شیخ زن حضرت امام عالی مقام کے مقابل رہے مگر جوسامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا ،کسی کے سر پرتلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی ،کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو قلمی تراش دیا ،کسی کو نیز ہ پراٹھایا اور زمین پر پٹنخ دیا ، مسی کے سینے میں نیز ہمارااور پارنکال دیا۔

کوفہ کے نام نہاد بہادروں اور دلیروں کے غلیظ خون سے کربلا کی خاک کوسیراب کر دیا ، نعشوں کے انبارلگ گئے، بڑے بڑے فخرِ روز گاراور بہادر کام آ گئے۔لشکرِ دشمنان میں شور بریا کر دیا کہ جنگ کا بیا نداز رہاتو حیدرِ کراؓ رکا شیر کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو بیوہ اور پیتیم بنا کر چھوڑے گا اوراس کی تلوار بے پناہ ہے کوئی بہا در جان بچا کر نہ جاسکے گا۔موقع مت دواور جاروں طرف ہے گھیر کریکبارگی حملہ کرو۔اس طرح بیر بدبخت حضرت امام عالی مقام ڈاٹٹؤ کے مقابلہ سے عاجز آئے اور یہی صورت اختیار کی جس ہے آپ ڈھاٹھ زخمی ہوکر زمین پرگر پڑے۔عصر کا وقت تھا سرکواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ ظالموں نے اسی پراکتفانہیں کیااور حضرت امام عالی مقامؓ کی مصیبتوں کا اسی پرخاتمہ نہیں ہو گیا اِن ایمان کے دشمنوں نے سرمبارک کوتنِ اقدس سے جدا كرنا جاِ ہا اور نضرا بنِ خرشہ اس نا پاك ارادہ ہے آ گے بڑھا مگر امام عالی مقام ﴿ اللَّهٰ كَي ہميت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔خولی ابنِ بزید پلیدنے یا شبل ابنِ بزید نے برا ھے کرسرِ اقدس کوتنِ مبارک سے جدا کردیا۔

> جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا ایخ نانا کا وعدہ وفا کر دیا أس حسينٌ ابن حيدر يه لا كھول سلام

عاشق جانباز نے تسلیم ورضا کی وہ مثال قائم کی جس کواب تک نہ تو تاریخ دہراسکی اور نہ دہراسکے گی آپ نے راہِ عشق میں وہ مثال قائم کی جو قیامت تک عاشقانِ الہی کے لہوگر ماتی رہے گی۔ محرم الاھ کی 10 تاریخ جمعتہ المبارک کے روز چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں حضرت امام عالی مقامم نے اس ناپائیدار دنیا سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابنِ زیاد بدنها د نے سرِ مبارک اور شنرا دیوں کو ننگے سرکوفہ کے کو چہ و بازار میں پھروایا اوراس طرح اپنی ہے میتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اوران کے تمام جانباز شہداء کے مبارک سروں کواسیرانِ اہلِ بیٹ کے ساتھ شمرنا پاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ سلطان العارفين حضرت سخى سلطان باهُو رحمته الله عليه اپنے پنجا بی ابيات ميں آپ رضی الله عنهٔ كى شان بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

عاشق سوئی حقیقی جیہوا، قتل معشوق دے مئے ھو عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے ' توڑے سے تکواراں کھنے ھو جِت وَل و کیھے راز ماہی دے ' کگے اُوسے بنھے ھُو سيا عشق حسين ابن على دا باللو، سر دِيوے راز نه بُھنے هُو اس بیت میں آپ میلیہ حضرت امام حسین والٹیو کے عشقِ حقیقی کی بلندیوں کا ذکر فر مارہے ہیں: آپ امام وفت اوراس دور کے انسانِ کامل تھے اور نائبِ رسول کے منصب پر فائز تھے اور انسانِ کامل کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا اورانسانِ کامل کی زبان گن کی زبان ہوتی ہے اگر آ یے دریائے فرات کواشارہ کرتے تو وہ چل کرخیموں تک آجاتا۔ آسان کواشارہ کرتے تو بارش برینے گئی۔ کربلا کی ریت کواشارہ کرتے تو اس کا طوفان پزیدی لشکر کوغرق کر دیتالیکن ایک طرف بیسب پچھتھااور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کہ مقابلہ عام انسانوں کی طرح کرنا ہے لہٰذا کوئی باطنی طاقت استعال نہیں کی ۔ آٹ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا۔ سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھور حمتہ اللہ عليہ اسی طرف اشارہ فر مارہے ہیں کہ عاشقِ حقیقی وہی ہوتا ہے جومعشوقِ حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے ہاتھوں اپناقتل ہونا قبول کرلے اور باوجود تکالیف اورمصائب کے نہ تو را وعشق سے منہ موڑے اور نہ ہی تشکیم ورضا کی راہ میں اس کے قدم متزلزل ہوں خواہ سینکڑ وں تلواریں اس کے جسم کوچھلنی کر دیں اصولِ عشق تو یہی ہے کہ اس کی رضا کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا جائے۔ آپٹے فرماتے ہیں بعشق کے اس میدان میں حضرت ا مام حسین جیسا کوئی نہیں ہے جنہوں نے سردے دیالیکن اپنے محبوب کے راز کوآشکارنہیں کیا۔ ہے کر دین علم وچ ہوندا' تال سر نیزے کیوں چڑھدے ھُو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا' اگے حسین دے مردے ھو جے مجھ ملاحظہ سرور وا کر دے تال تمبو خیمے کیوں سرور وے ھو ج كر مندے بيعت رسولي، پاني كيوں بند كردے ھو

پر صاوق دین تنہاں وا باتھو، جو سر قربانی کردے ھو مفہوم: سانحه کربلا کے وقت بہت سے عالم اور فاضل اور نام نہاد ظاہری ایمان والےمسلمان یزید کی فوج میں موجود تھے جنہوں نے صرف حُتِ دنیا اور مال ومتاع کے لئے اہلِ بیٹ کے ساتھ جنگ کی۔آپ رحمتہ اللہ علیہ اس کا ئنات کے بھی اٹھارہ ہزار عالم (جہان) بیان فرماتے ہیں جوالله تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کا اشارہ اُن اٹھارہ ہزارعالم (جہان) کی مخلوق کی طرف بھی ہوسکتا ہے۔آ ہے سانحہ کر بلاکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دین ظاہری علوم (علم شریعت علم فقہ اورعلم حدیث) میں ہی پنہاں ہوتا تو اہلِ بیٹ کے مقدس سروں کو نیزوں پر نہ چڑھایا جاتا بلکہ تمام کے تمام اٹھارہ ہزار عالم حضرت امام حسینؓ کے سامنے جان قربان كردية اگر إس زمانه كے علماء اپنے دِلوں ميں حضور عليه الصلوٰة والسلام كا ذرا ساتھى ادب واحترام رکھتے تو اہلِ بیت کے خیمے کیوں جلتے ؟ اگر بیلوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا ذرا سابھی حیا کرتے تو پانی تبھی بند نہ کرتے۔مگرسچا دین تو عاشقان کا ہوتا ہے جوسر

## قربان کردیتے ہیں مگرایخ عشق پرحرف نہیں آنے دیتے۔

# (امام عالی مقالم شہید ہو گئے مگریزید کی بیعت نہ کی

عام طور پر بیه خیال کیا جاتا ہے اور پھر کچھ سوانح نگاروں نے بیلکھا بھی ہے کہ امام عالی مقام ٹلاٹئؤ نے اپنی تین شرائط پیش کی تھیں :۔

- 1 میں واپس لوٹ جانا جا ہتا ہوں۔
- 2. مجھے مسلمانوں کی سرحد پر بھیج دیاجائے۔
- میں دمشق جا کریز یہ سے خودمل کر معاملہ طے کروں گا۔

امام ابن کشّرانی کتاب "سیرت نواسهٔ رسول سیّدالشهدا سیّدنا امام حسین دالیّو" بین میں تحریفر ماتے ہیں" ابومخف نے عبدالرحمٰن بن جندب سے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام حسین دلیّو کی مکہ سے روا گی کے وقت سے لے کر ان کی شہادت تک ان کے ہمراہ رہا کسی جگہ بھی آپ دلی کیا کہ نہیں فر مایا جو میں نے بیسنا ہو، شہادت تک ان کے ہمراہ رہا کسی جگہ بھی آپ دلی کیا کہ نہیں سے ایک اور وہ برزید کے باس لے جایا جائے اور وہ برزید کے ہاتھ میں اپناہا تھو وے دیں گے اور نہ بیفر مایا تھا کہ انہیں کسی سرحد پر جانے دیا جائے بلکہ آپ دلی کئی میں اپناہا تھو وے دیں گے اور نہ بیفر مایا تھا کہ انہیں کسی سرحد پر جانے دیا جائے بلکہ آپ دلی کئی ان دوامور میں سے ایک کا مطالبہ کیا تھا اوّل بید کہ جہاں (مدینہ) سے آپ دلی کئی آپ مرکز وہیں واپس چلے جائیں کیونکہ مدینہ منورہ ہی اہلِ بیٹے کا مرکز تھا، امام حسین دلی کئی اپنے مرکز واپس جانا چا ہے جہاں رہ کروہ واپس جانا چا ہے دوسرا بیکہ انہیں کسی دور در از علاقے میں جانے دیا جائے جہاں رہ کروہ واپس جانا چا ہے حور دور کی ایمار کی دور در از علاقے میں جانے دیا جائے جہاں رہ کروہ دیکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیار وی کہا ہے۔"

ایک بات تو بید که آپ طالفوٹ نے واپس لوٹنے کانہیں کہا بلکہ کہا کہ میں مدینہ چلا جاتا ہوں' دوسرا آپ طالفوٹ کسی دور دراز علاقہ میں جا کر حالات کا جائز ہ لینا چاہتے تھے۔ رہی یزید سے ملاقات کی بات تو اس کا تو آپ طالعہ نے تذکرہ تک نہیں کیا۔ کیا یمکن ہے کہ آپ طالعہ ایک فاسق اور فاجر آ دمی کی بیعت کرتے اور اس سے مفاہمت یا جان بخشی کا کوئی معاملہ کرتے؟ بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ میں ہی کر لیتے۔اتنا سفر کرنے اور صعوبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل بات بیہ ہے کہ آپ رہائیڈا مام وقت تھے اور امام وقت کسی دوسرے کی بیعت نہیں کرسکتا۔ فرض كريں اگر ظاہری معاملاتِ حكومت میں بیعت كرنا بھی ہوتی توامام ایک فاسق اور فاجر كی بیعت کیسے کر سکتے تھے اور اس سے معاملات کیسے طے ہو سکتے ہیں۔اس لیے پچھ سوائح نگاروں نے تاریخی غلطی کی اوراسی غلطی کی بنیاد پراُن سوائح نگاروں نے لکھا کہ بزید نے امام حسین طالعی کا سرمبارک دیکھ کرابنِ زیاد کو بُرا بھلا کہا اور رونے لگا تھا۔ بیاس کی سیاسی شعبدہ بازی تھی اور پھراگر کہا بھی ہوگا اور رویا بھی ہوگا تو مکاری ہے جبیبا کہ آج کل کے حکمران عوام کے غضب سے بیخے یا انہیں بے وقوف بنانے کے لیے مکاری سے کام لیتے ہیں۔عبیداللہ بن زیاد کوتواس نے کوفہ کا گورنر تعینات ہی امام کے تلے کیا تھا۔اصل ذمہ دار تویزید ہے عبیداللہ بن زیاد اورعمر وبن سعد تواس کے کارندے تھے۔ بیروہ لوگ ہیں جواُس زمانہ میں کھل کر کر بلا کے واقعہ پراعتراض نہیں کرسکتے تھے جس طرح آج کل کے لوگ کردہے ہیں۔اس کیے انہوں نے اس طرح کی روایات کا سہارالیا تا کہ پوشیدہ الفاظ کے ذریعہ تاریخ کو گڈٹڈ کیا جاسکے۔مدینہ سے لے کر عاشورہ کے دن تک کے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ یزیدامام عالی مقامؓ سے خوفز ده تھااور ہرحالت میں آپ ڈاٹٹؤ کوشہید کرنا جا ہتا تھا۔

# دورِجدید کے بزیداور بزیدی نظریات

### 1 ـ حديثِ قسطنطنيه کی حقیقت

اسلامی تاریخ میں شیطانیت اور فرعونیت کاسب سے بڑا مظہریزیدملعون ہے جس کے کالے کرتوت

کسی بھی مسلمان سے نہیں چھپے لیکن وہ نام نہا دمسلمان جن کا ظاہری علم ان کا شیطان بن گیا ہے عجیب وغریب اور بے تکی منطق پیش کر کے جانے کیوں پزیدعلیہ العنت کا دفاع کرتے ہیں، نہیں معلوم انہیں یزید کی اس فضول و کالت سے کون سی روحانی ، بلکہ یوں کہا جائے کہ شیطانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔حقیقت رہے کہ یزید جیسے شیطان کے حق میں وکالت کر کے وہ صرف ا پنے اندر کے شیطان کوراضی کررہے ہوتے ہیں ورنہ کوئی سچامسلمان ان کی کسی بھی دلیل سے متفق نہیں ہوتا بلکہ یزید کے ساتھ ساتھ یزید کی وکالت کرنے والے پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ یزید کے سے وکیل بزید کے حق میں دلیل پیش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جسے حدیثِ فتطنطنیہ کہا جاتا ہے اور جسے بخاری شریف سمیت تقریباً تمام احادیث کی صحیح کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث شریف یوں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمته الله علیه فرماتے ہیں' بہم سے اسحاق بن یزید دمشقی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یجیٰ بن حمزہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ثور بن بزید نے ، انہوں نے کہا خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ عمیر بن اسود عسنی نے ان سے بیان کیا کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّه عنهٔ کے پاس آئے جب کہ وہ تمص کے ساحل پر ایک مکان میں تھے۔ان کی زوجہ اُم حرام رضی الله عنهاان کے ساتھ تھیں۔حضرت عمیر رضی الله عنهٔ نے کہا ہم سے کہ حضرت اُم حرام رضی الله عنہانے (حدیث یاک) بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا پہلالشکر جوسمندر میں (سوار ہوکر) جنگ کرے گاتحقیق ان کے لیے (جنت) واجب ہوگئی (قید او جب و) حضرت أم حرام رضی اللّه عنها نے عرض کیا یا رسول اللّه سَلَّيْ اللَّهُ مِيں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو ان میں ہوگی ۔ کہتی ہیں پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر ( قسطنطنیہ ) میں جہاد کرےگا (مغفود لھم) وہ مغفور (بعنی بخشا ہوا) ہوگا''حضرت أم حرام رضی اللّٰدعنہا

کہتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں اس میں بھی ہوں گی؟ فر مایا نہیں ہیں میں بھی ہوں گی؟ فر مایا نہیں ہے' ( بخاری شریف جلد 1 صفحہ 410-409، متدرک حاکم ، البدایة والنھایة ، فتح الباری ، دلائل النبوۃ للبیہقی ، تفہیم البخاری)

یزید کے جمایتی اسی حدیث کا سہارا لے کریزید کو مغفود لھم (ان کے لیے بخش ہے) کے تحت بخشاہوااور قد اوجبو (ان پر جنت واجب ہوئی) کے تحت جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یزید پہلے بحری ہیڑے میں بھی شامل تھا جس نے سمندر میں جنگ كى اوراسى كى كمان ميں فتطنطنيه فتح ہوا۔حضورعليه الصلوٰۃ والسلام كى بيرحديث ياك علم غيب ير مشتمل ہے اور علم غیب کی تمام احادیث کی طرح اپنے وقت پر سچے ثابت ہوئی کیونکہ حضرت اُم حرام رضی الله عنها جن سے بیرحدیث مبارک مروی ہے واقعی اس پہلے لشکر میں شامل تھیں جس نے سمندر میں جنگ کی لیکن اس لشکر میں شامل نتھیں جس نے قسطنطنیہ فتح کیا کیونکہ آپ سمندر کی جنگ سے واپسی پرشام میں ایک سواری کے جانور سے گر کر ہلاک ہوگئیں تھیں۔ مندرجہ بالا حدیث کے ساتھ ہی کتبِ حدیث خصوصاً بخاری شریف میں حضرت انس واللہ کا سے روایت ہے'' پھراییا ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنهٔ نے حضرت أم حرام رضی الله عنها سے نکاح کیاوہ ان کو (روم کے )جہاد میں لے گئے۔جب جہاد سے لوٹ کرآ رہی تھیں اورا پنے جانور پرسوار ہونے لگیس تو جانور نے انہیں گرا دیا۔ان کی گردن ٹوٹ گئی اورانتقال کر گئیں اورشہید قراریا ئیں۔''(بخاری شریف)

چنانچ جضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیر حدیث مبار کہ سو فیصد درست ہے لیکن کسی بھی طرح بن بد کے مغفور اور جنتی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اوّل تو بن بداس لشکر میں ہی شامل نہ تھا جس نے سمندر میں پہلی جنگ کی ۔مؤر حین اس بات پر متفق ہیں کہ لشکرِ اسلام نے بحری جنگ کا آغاز حضرت عثمان غنی ڈالٹیؤ کے دورِ خلافت میں کیا اور ان کے دور میں بحری جہاد کے لیے اوّلین اسلامی لشکری نشاندہی تاریخ کے صفحات میں 27 ہجری سے 33 ہجری تک نظر آتی ہے۔ جبکہ دوسری باراسلامی لشکر نے ہجری جہاد کا سفر 52 ہجری سے 58 ہجری کے سی سال میں کیا۔ پہلے ہجری لشکر میں تویزید کا شامل ہوناممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یزید کا سن پیدائش تقریباً 62 ہجری کے ہجری شامل ہوناممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یزید کا سن پیدائش تقریباً 67 ہجری کے آس بیاں بنتا ہے کیونکہ 60 ہجری میں واقعہ کر بلا کے وقت اس کی عمر 34 سال تھی۔ اس حساب سے اگر پہلے ہجری ہیڑ ہے کی روائلی 33 ہجری میں بھی تسلیم کر لی جائے تو اس وقت یزید کی عمر صرف سات سال ہوگی ظاہر ہے اتن سی عمر میں وہ بحری جہاد پر نہ گیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے پہلے شکر کے لیے مغفرت کی شہادت دی اس میں تویزید شامل نہیں تھا۔ یہ پہلا بحری بیڑا حضر ت امیر معاویہ نے رومی حملوں کورو کئے کے لیے حضر ت عثمان غنی ڈاٹھ کی کی اجازت سے بیڑا حضر ت امیر معاویہ ڈاٹھ شام کے گورز شھے اور آپ ڈاٹھ کی ہی قیادت میں اس وقت قائم کیا جب حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ شام کے گورز شھے اور آپ ڈاٹھ کی ہی قیادت میں اس بحری ہیڑے نے پہلا سمندری جہادگیا۔

دوسرا بحری بیرا بھی حضرت امیر معاویہ والیو نے ہی سمندری جہاد کے لیے بھیجا اور بزید کی نافر مانیوں اورعیا شیوں سے تنگ آکرا ہے اس سمندری جہاد میں زبروسی بھیجا تھا۔ تاریخ کامل ابن اثیر میں ہے ' 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ والیو نے ایک لشکر جرار بلا دِروم کی طرف حضرت سفیان بن عوف والیو کی قیادت میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے کواس لشکر میں شامل ہونے کا حضرت سفیان بن عوف والیو کی قیادت میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے کواس لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا تو ہزید پہلے بہانوں سے تنگ آکر حضرت امیر معاویہ والیو نے اس کورخصت دے دی۔ وہ لشکر راستے میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے اسے لیٹ میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے دو میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قحط اور بیاری نے دو میں ابتلا کا شکار ہو گیا اور قبل اور کیا گیا تھا کیا۔ برید کو پینہ چلا تو اس نے بیش عربر شراعا:

ترجمہ:''مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں کہ ان کشکروں پر مقام فرقد ونہ پر بخاراور بختی کی بلائیں نازل ہوگئ ہیں۔ جب کہ میں دیر میرآں میں او نچے تخت پر تکمیدلگائے ہوئے ہوں اور اُم کلثوم میرے پاس بیٹھی ہیں۔'' حضرت امیر معاویہ طالبی نے جب بیشعر سنے توقتم کھائی کہ اب میں یزید کوسفیان بن عوف طالبی کے پاس ضرور بھیجوں گاتا کہ اس کو بھی ان مصیبتوں کا حصہ ملے جولوگوں پر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ یزیدکوایک جماعتِ کثیرہ کے ساتھ جس میں ابنِ عباس طالفیّۂ ، ابنِ عمر طالفیّۂ ، ابنِ زبیر طالفیّۂ اورابوا يوب انصاري طالقًا بهي شامل تنهے، روانه کیا ''(تاریخ کامل ابن اثیر۔جلد ۳ صفحه 459-458) یہی وہ جماعت ہے جس نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ یعنی پر پد قسطنطنیہ فتح کرنے والوں میں شامل تو تقالیکن اپنی خوشی ہے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ ڈلاٹئے نے اسے زبر دستی بھیجا تھا۔ یمی واقعہ تاریخ ابنِ خلدون عربی جلد ۳ صفحہ 10 پر بھی ہے۔ پس اگر چہ بیہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے بحری بیڑے میں یزید شامل تھالیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت کی بشارت صرف پہلے بحری بیڑے میں شامل ہونے والوں کو دی تھی جسے حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ نے بھیجا تھااورجس میں یزیدشامل نہتھا۔

دوسری بشارت'' منغه فی ور لهد، کی ان کے لیے ہے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔علامہ قسطلانی میند فرماتے ہیں:

''سب سے پہلے مدینہ قیصر ( فشطنطنیہ ) پریز بدین معاویٹے نے جہاد کیااوراس کے ساتھ صحابہ كرام بني كثيرًا كى جماعت تھى جىييا كەابىن عمر طاللىۋا،ابىن عباس طاللىۋا، ابىن زېير طاللىۋا اور ابوايوب انصارى ﴿ اللَّهُ وَ الرابوايوب انصارى ﴿ اللَّهُ وَ 52 جَمِرى مِينِ وَبِينِ شَهِيدِ مِوكَّةِ ''

اگر چہ حدیث یاک کے مطابق قسطنطنیہ میں پہلا جہاد کرنے والوں میں صحابہ کرام ٹٹائٹٹر کی ''منغفود لهيد ''جماعت شامل تقى ليكن يزيد كاان جهاد كرنے والوں ميں شامل ہونااس كو ''مغفود لهيه '' کے گروہ میں شامل نہیں کرتا۔جس کی ایک دلیل توبیہ ہے کہ جہاد میں شامل ہونے کاتعلق خوشی اورصدق ہے ہے جب کہ یزید کوزبردستی بھیجا گیااور جبر سے ہونے والے عمل سے مغفرت لازم کیسے ہوسکتی ہے اور دوسرا مغفرت کا تعلق حالتِ ایمان میں خاتمہ پر

ہے۔ جو شخص حالتِ ایمان میں فوت ہی نہ ہوا اس کے لیے مغفرت کیسی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں شریک ایک شخص نہایت بہادری سے لڑا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق واضح طور پرفر ما دیا تھا کہ بیددوزخی ہے کیونکہ و پیخص خلوصِ نیت سے جہاد میں شریک نہیں تھا بلکہ محض ریا کاری اور دکھاوے کے لیے شامل تھا۔ بعد میں وحی کے ذریعے اس غزوہ میں شریک دیگر تمام مجاہدین کی مغفرت کی بشارت دے دی گئی کیکن وہ بشارت اس مخصوص شخص کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ مومن ہی نہ تھا لہٰذا مجامد بھی نہ تھامحض لڑائی کا ایک شریک کارتھا۔ یزید کے مومن یا مجاہر ہونے کی دلیل کیسے پیش کی جاسکتی ہے کہ اس کی ایک تو شرکت جبری تھی اور پھراس کی پیدائش سے لے کرموت تک اس کی تمام زندگی اس کے کالے کرتو توں سے بھری ہوئی ہے۔حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ اوران کے اہلِ بیت شائڈ کا خون تواس کے تمام گناہوں پر حاوی ہے لیکن اگر اس گناہ کبیرہ سے قطع نظر اس کے دیگر فتیج اعمال پر نظر کی جائے تواس کے مومن ہونے تو دور کی بات مسلمان نہ ہونے پر بھی کوئی شک نہیں رہتا۔شراب نوشی ، زنا ، سودخوری بظلم تو شاید اللہ کے ہاں قابلِ معافی ہوں لیکن شہادتِ امام حسین طالعہ کے بعد جو بے حرمتی اس نے اور اس کی سیاہ نے خانہ کعبہ اور مسجدِ نبوی سلِّ اللَّهِ آلَةِ لَم کی کی اس کے بعد تو اس کے اسلام سے خارج ہوجانے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس نے خانہ کعبہ پر نجنیق کے ذریعے گولہ باری کرائی ،حرم نبوی سائٹیآآؤلم میں گھوڑے باندھے جو وہاں لید کرتے ،مسجدِ نبوی سٹاٹٹیآلؤ میں ہی مظلوم مومن عورتوں کے ساتھ سیاہ بزید نے زنا کیا، ایک لا کھ صحابہ کرام ﷺ اور تابعین اور بزرگوں کو ناحق قتل کرایا۔ان تمام گندگیوں کے باوجود بھی کوئی بزید کو مغفوراور بہشتی کیسے کہ سکتا ہے۔ایمان اور اسلام کےسب سے کمتر درجے کامسلمان بھی نہ ہی ایسے قبیج اعمال کرنے کا تصور کرسکتا ہے اور نہ ہی ایسے اعمال کرنے والے کو دائرہ اسلام میں شامل سمجھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ منافقین کو چھوٹ ہے کہ وہ ایسے کا فرکو جیسے جا ہیں مسلمان ،مغفوراور

جنتی ثابت کریں کیونکہان کے اپنے ایمان کا یہی حال ہے۔جبیبا کہ ایک نام نہاد محقق مہلب کا حضور عليه الصلوة والسلام كي محولا بالاحديثِ مباركه كے متعلق كہنا ہے" اس حديث ميں معاویہ کی منقبت ہے کیونکہ انہوں نے پہلاسمندری جہاد کیا اور ان کے بیٹے یزید کی منقبت ہے کہ اس نے پہلی بار مدینہ قیصر پر چڑھائی کی۔''مہلب کا بیہ قول فتح الباری جلد 2 صفحہ 128-127 پر درج ہے لیکن ساتھ ہی اس قول کے ردمیں یہ بھی لکھا گیا ہے'' جبکہ اہلِ علم کا اس پراتفاق ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مغفود لھے مشروط ہے (اہلِ مغفرت ہے) حتیٰ کہا گر کوئی اس غزوہ کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ متفقہ طور پراس عموم سے خارج ہے پس بیدلیل ہے جس میں شرطِ مغفرت پائی جاتی ہے۔''مہلب ہی کی پیروی میں ابن التین اور ابن منیرنا می محققوں نے یز بدکوم خفور ثابت کرنے کی کوشش کی اورا نہی کے دلائل استعمال کر کے موجودہ دور کے جاہل علماء بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں ۔ چندسال قبل شائع ہونے والے ما ہنامہ میثاق کے صفحہ 24 پر لکھا ہے'' یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے اوّل قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والالشکرمغفور ہےاور بیجھی حقیقت ہے کہ اس کشکر کا امیر و قائدیزید تھا۔''اوراپنے اس قول کی دلیل میں مہلب کا مندرجہ بالاقول ہی استعمال کیا ہے اور نہایت حالا کی ہے اس قول کے لیے فتح الباری جیسی متند کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے وہ جملے کاٹ ہی دیئے ہیں جس میں مہلب کے قول کور دکر دیا گیا ہے اور یوں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فتح الباری نے مہلب کا بیقول پیش کیا ہے،اور جیسے فتح الباری کےمصنف کا اپنا بھی یہی خیال ہے۔حالانکہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس قول کومطلقاً رد کر دیا ہے۔علامہ بدرالدین عینی میں فرماتے ہیں "اس میں یزید کی کون سی منقبت ہے جب کہاس کا حال مشہور ہے۔ اگر تو کیے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کشکر کے بارے میں مغفود لھم فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عموم میں داخل ہونے کا بیمطلب تو نہیں کہ وہ دلیلِ خاص سے بھی خارج نہ ہوسکے کیونکہ اہلِ علم کا

اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشروط ہے کہ وہ اہلِ مغفرت سے ہو حتی کہ کوئی جہاد کرنے والوں میں سے اس جہاد کے بعد مرتد ہوجائے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس بیدلیل ہے اس پر کہ مغفور وہ ہے جس میں ان میں سے شرطِ مغفرت یائی جائے۔'(یعنی جومغفرت کے لائق ہو)

بخاری شریف کی شرح''ارشا دالساری'' میں بھی لکھا ہے''اور جوشہر قنطنطنیہ پر پہلی بارحملہ آور ہوا وہ بزید تھااوراس کے ساتھ سا دات صحابہ کرام شکاٹیٹر کی جماعت بھی تھی مثل ابنِ عمر دلالٹیؤ ،ابنِ عباس طالفيَّه ابنِ زبير طالفيَّه ابو ابوب انصاری طالفيّه اور حضرت ابو ابوب انصاری طالفیّه نے 52 ججری کو وہیں انتقال فرمایا۔اس سے مہلب نے یزید کی خلافت اوراس کے جنتی ہونے کی دلیل پکڑی ہے کہ مغفود لھے کارشاد کے عموم میں داخل ہے۔ اوریزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے بیضروری نہیں کہ وہ کسی خاص دلیل کی وجہ سے بھی اس سے خارج نہیں ہوسکتا كيونكهاس براتفاق كياجا چكاہے كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافر مان مغفود لهمه مشروط ہے۔اس شرط کے تحت صرف وہ لوگ مغفرت کے اہل ہوں گے جوایمان پر فوت ہوں گے۔ حتیٰ کہا گرکوئی شخص جنگ کے بعد مرتد ہوجائے تووہ بالا تفاق اس بشارت سے خارج ہے۔'' حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شرح تراجم ابواب بخاری میں اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں''حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں''مغفود لھے''فرمانے سے بعض لوگوں نے یزید کی نجات پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ بھی اس دوسر کے شکر میں نہ صرف شریک تھا بلکہ اس کا سربراہ تھا جیسا کہ تاریخ شہادت دیتی ہے۔اور صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے جواس نے گناہ کیے تھے وہ بخش دیئے گئے کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہےاور کفارات کا کام بیہے کہوہ سابقہ گناہوں کےاثر کوزائل کردیتے ہیں، بعد میں ہونے والے گناہوں کے اثر کونہیں۔ ہاں اگراس کے ساتھ بیہ بھی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کردی گئی تو بے شک بیر حدیث اس کی بھی فرما دیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کردی گئی تو بے شک بیر حدیث اس کا نجات پر دلالت کرتی اور جب بیر صورت میں اس کا معاملہ حق تعالیٰ کے سپر دہے۔''

یزید نے تواصل نا قابلِ معافی گناہ کیے ہی اس جہاد کے بعد تھے، ناحق خلافت کی ،اسے ہر شخص پر ٹھونسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کے جان سے پیارے نواسے حضرت امام حسین ڈٹٹٹٹ اوران کے اہلِ ہیت ڈٹٹٹٹ کونہایت سفا کی سے قبل کیا اوراس کے بعد مکہ و مدینہ کی باک گلیوں میں وہ غلاظت بکھیری کہ معاذ اللہ، ان سب کرتو توں کے بعد وہ کہاں کا مغفور رہ گیا۔

### 2\_واقعه كربلا

یزیدیت کے انہی وکیلوں کی ہے بات من کر جیرت اور کوفت ہوتی ہے اور تعجب بھی کہ معرکہ کر بلا افتد ارکے لیے دوشنم اووں کی جنگ تھی۔ ایسے گراہ لوگ اور گروہ یزید کوا میر المونین اور امام عالی مقائم کو باغی (نعوذ باللہ) کہتے ہیں۔ اب تو اس بارے میں کتب بھی چھپ رہی ہیں اور اور اور اور اور اور اور کا بغض اور عناد چھپائے نہیں چھپتا۔ ان گراہ، فاسق، منافق اور لعنتی لوگوں اور گروہوں کی بست سوچ پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ اے نادانو! عقل کے اندھو! امام عالی مقائم کے نزدیک بیا قتد ارکی جنگ کیسے ہوسکتی ہے انہیں تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ کر بلاکا سفر کروں گا اور وہاں مجھے جام شہادت نصیب ہوگا۔ انہیں تو بہلے ہی آ قائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہو چکا تھا کہ میر اسر زمین عراق کا سفر، سفر شہادت ہوگا۔ جولوگ کہتے ہیں کہ یہ افتد ارکی جنگ تھی ، انہیں بی سلیم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ کامام عالی مقائم کو حضور علیہ الصلوة والسلام کے فرمانِ مبارک پریقین نہیں تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے اور یقین ہے تو پھر سلیم کرنا

سرالشها دتيس 28، أنجعم الكبيرللطبراني 3: 108)

پڑے گا کہ امام عالی مقامؓ اقتدار کے لیے نہیں جارہے تھے بلکہ وہ تو اپنے انجام شہادت کی

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنهٔ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ذیل میں آتا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ روایات تحریر کی جا رہی ہیں جوان گمراہوں کی آئیس کھو لنے کے لیے کافی ہیں۔

حضرت امام حسین طالقط ابھی بچے تھے کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اُم سلمة كواس جكه كي مثى عطا فرمائي جهال حضرت امام حسين طان نا شيء في المام حسين طان في في المام على ما چنانچہاُ م المومنین حضرت اُم سلمۃ فرماتی ہیں کہ حسنؓ اور حسینؓ دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امینؓ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محد سٹاٹیڈالڈ ابے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کوآپ کے بعد قبل کر دے گی اور آپ کو (وہاں کی تھوڑی سی)مٹی دی۔حضورا کرم صلی الله عليه وآله وسلم نے اس مٹی کواپنے سینه مبارک سے چمٹالیااورروئے اور پھر فرمایا: ''اے اُم سلمیہ! جب بیمٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا بیہ بیٹاقتل ہو گیا ہے۔'' حضرت أمسلمة نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہرروز اس کو دیکھتیں اور فرما تیں'' اے مٹی! جس دن تُوخون ہوجائے گی وہ دن میرے بیٹے کی شہادت کا ہوگا۔' (خصائصِ کبریٰ 25:22'

نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے نہ صرف بیر کہ حضرت امام حسین طالعیٰ کی شہادت کی خبریہلے ہی دے دی تھی بلکہ جس مقام پر حضرت امام حسین طالع نے شہادت یا ناتھی اس مقام کی نشاند ہی بھی فرما دى۔ چنانچەأم المومنین حضرت عا ئشەصدیقه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضورصلی الله علیه وآلہوسلم نے مجھ سے فرمایا''مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹاحسین میرے بعد زمینِ طف میں قتل کر دیا جائے گااور جبرائیل میرے پاس (اس زمین کی) میٹی لائے ہیں اورانہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدن ہے'۔ (سرالشہادتیں،24)

حضرت امام حسین والنفظ کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرامؓ کے درمیان بیہ بات شہرت یا چکی تھی کہ آپ ڈاٹٹؤ کی شہادت کر بلا کے مقام پر ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس ڈاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ بارش برسانے پر مامور فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی جومل گئی۔اس دن حضور علیہ الصلوة والسلام أم المومنین حضرت أم سلمه وللفيَّا كے گھر تشریف فر مانتھے۔ فرشتے كى آمد پررسولِ خداصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' اے اُم سلمہؓ! دروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو'۔

اس ا ثنامیں کہ آپ دروازے پرنگہبان تھیں حضرت امام حسین طابعی آئے اور برزوراندر چلے گئے اورحضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پر جاچڑ ھے۔رسول اللّٰدُسلی اللّٰدعلیہوآ لہوسلم ان کو گود میں لے کرچومنے لگے۔ تو فرشتے نے عرض کی:

'' کیا آپ صلی الله علیه وآله وسلم ان کومحبوب رکھتے ہیں؟'' آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا '' ہاں''۔فرشتے نے کہا'' بےشک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کوتل کر دے گی اور اگرآ پ صلی الله علیه وآله وسلم جا ہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھا دوں جہاں بیل کیے جا ئیں گے؟'' پس اس نے اپناہاتھ مارااور آپ کووہ مٹی دکھا دی۔وہ مٹی اُم سلمہ رضی اللّٰدعنہا نے لے لی اور اینے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔راوی کہتے ہیں''ہم سنا کرتے تھے کہ سین گر بلامیں

بيربات قابل غور ہے كەحضرت عائشەصدىقتە ڈلائۇ جوكەحضورا كرم صلى اللەعلىيە وآلېە وسلم كواپنى سب از واج میں سب سے زیادہ محبوب تھیں ، ان کومٹی عطانہیں فر مائی اور نہ ہی کسی اور زوجہ مطہرہ کے سپر دفر مائی بلکہ حضرت اُم سلمہ ڈاٹٹٹا کے حوالے فر مائی اور فر مایا کہاے اُم سلمیہ! جب بیہ

مٹی خون میں بدل جائے تو سیمجھ لینا کہ میرابیٹا شہید ہو گیا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ صلی اللّٰدعليه وآله وسلم اپنی نگاہِ نبوت ہے دیکھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی شہادت کے وقت از واج مطہرات میں سے صرف اُم سلمۃ ہی زندہ ہوں گی۔ چنانچہ جب واقعہ کر بلاظہور پذیر ہوا اس وفت صرف حضرت أم سلميٌّه بي حيات تقيس \_حضورِ اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي تمام از واج

محبوبِ خدا سلَّ اللَّه الله في نه صرف بدكه اس جكه كى نشاندى فرما دى تقى بلكه اس كى طرف بھى اشارہ فرمادیا تھاجس سن اور سال میں حضرت امام حسین ڈاٹیؤ کی شہادت ہونے والی تھی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا''60 ہجری کے سال اورلڑکوں کی امارت (حکومت) سے اللّٰد کی پناہ مانگو'' (البدایہ والنہایہ) حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ساٹھ ہجری کے سال سے پناہ مانگنے کا حکم فر مایا تھا کیونکہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ساٹھ ہجری میں میرے جگر گوشوں برظلم وستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور انہیں شہید کیا جائے گا۔

حضرت على كرم الله وجهه نے بھی شہادت حسینؓ کی جگہ کی نشاند ہی فر مادی تھی: ابونعیم نے حضرت اصبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اور حضرت امام حسین طالٹھ کے روضہ کے جگہ سے گز رے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشادفر مایا'' بیان کی سوار یوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور بیان کے خیموں کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اُن کا خون بہایا جائے گا اور اس میدان میں آ ل محمد کے نوجوان شہید کیے جا کیں گے جن برز مین وآ سان نوحہ کناں ہوں گے۔'' (خصائص کبریٰ جلد دوم) حضرت على كرم الله وجهه نے اہل كوفيہ ہے مخاطب ہوكر فر ما يا'' تمہارے ياس رسول الله سلَّاللَّهُ اللَّهُ کے اہل بیٹ تشریف لائیں گے اورتم سے مدوطلب کریں گے لیکن تم ان کی مدونہیں کرو گئے۔

جب حضرت امام حسین ٹاٹٹؤ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے رخصت کی راہ دکھائی اور کہا کہ کوفی بے وفا ہیں وہ دھوکہ کریں گے۔اس کے باوجود آپ کے قدم منزلِ شہادت کی طرف کشال کشال بڑھ رہے تھے۔اس کی وجہ بیتھی کہ آپ جانتے تھے کہ اتنی مدت کے انتظار کے بعد آج وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے جس گھڑی میں میرے نا نا جان صلی الله علیه وآله وسلم کے جو ہرشہادت کا ظہورتمام ہونا قرار پایا ہے۔وہ خود کوخوش نصیب تصور کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کوشہادت عظمیٰ کے لیے منتخب فر مایا ہے۔ چنانچے سیّدنا امام حسین ڈاٹٹیؤ جب میدانِ کربلا پہنچے تو آپ ڈاٹٹیؤ نے اپنے ساتھیوں کو بار بارکہا کہ شہادت میرامقدر ہوچکی ہے، مجھ کوتو شہید ہونا ہے لیکن میں تم پرشہادت ٹھونسنانہیں جا ہتا ہم میں سے جس کسی نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ را ٹاٹن کومعلوم تھا کہ میری شہادت مقدر کردی گئی ہے اس لیے آپ را ٹاٹن نے جان دینے سے خود کو بچانے کی کوشش نہ کی۔وہ کسی بھی لمحۂ زندگی میں بارگاہِ خداوندی میں اس انجام سے بچنے کی دعا کرتے نظر نہیں آتے بلکہ رضائے الہی کی پھیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اب تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی جا ہے کہ آپ رضی اللہ عنهٔ اقتدار کے لیے ہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے میدانِ کربلا میں اترے تھے۔اقتدار کے لیے جنگ ہوتی تو آپ واٹھ کے ساتھ لا کھوں کے مقابلے میں صرف 72 نفوسِ قدسیہ نہ ہوتے اور ان 72 نفوسِ قدسیہ میں بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ آپ رضی اللّٰدعنهٔ اگر جا ہے تو مکہ اور مدینہ سے عظیم کشکر لے کرروانہ ہوسکتے تھے۔لہوکوگر مادینے والی تقریروں کے ذریعےعوام کوان کی محرومی کا احساس دلا کراور مختلف قبائل کے سربراہان کو منصب اور عہدوں کا لا کچ دے کربڑے سے بڑالشکر تیار کیا جا سکتا تھا مگر سوال فوج کشی کانہیں تھا،مسکلہ بیتھا کہ امام حسین رضی اللہ عنۂ بزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریزیدیت (اسلام کے مخالف گمراہ اصول جوشام میں رائج ہو چکے تھے) کوشلیم کر

لیں یا نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کے دین کو برقر ار رکھا جائے ۔ پھراس لمحہا گر آپ رضی اللہ عنهٔ خاموش رہتے اور بیعت کر لیتے تو تا قیامت خلافت وملوکیت ،خیر وشر،حق و باطل کی تمیزمٹ جاتی اور نواسئه رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ دنیا کوحق و باطل نبوت وخلافت اور خلافت وملوکیت کے فرق سے آگاہ فر مائیں ،اس لیے آپ ڈاٹٹؤ اور آپ ڈاٹٹؤ کے ساتھی شہید ہوکر اسلام کوزندہ کر گئے اور یہی سب سے بڑی فتح تھی جس کو بزیداوراس کے ساتھی نہ بھھ سکے اور نہاب تک سمجھ سکے ہیں اور لعنت کے حقد ارکھہرے۔

> قتلِ حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

# 3-حرم مدینه اور مسجد نبوی کی بے حرمتی

اگراب بھی ان پزیدیوں' لعنتی گمراہ لوگوں اور گروہوں کو داقعہ کر بلا بغاوت نظر آتی ہے تولعنتی یزید کے مزید سیاہ کارنامے ہم بیان کررہے ہیں کہ سطرح اس نے حرم مدینداور حرم کعبد کی بحرمتی کی اس کے بارے میں بیلوگ اور گروہ کیا کہتے ہیں؟

یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسین طانٹۂ کا وجود مبارک باقی ہے میری فاسقانہ اور فاجرانہ تمناؤں کوآ زادی نصیب نہیں ہوسکتی۔اس لیے کہ نواستہرسول میری تجروی اور بےراہ روی کو کسی قیمت پر برداشت نەفر مائییں گے۔لہذا کر بلامیں ظلم دستم کا پیخوفنا کے کھیل کھیلا گیاا وریہی وجہ تھی کہ شہادت ِامامٌ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوئی۔

حضرت امام عالى مقام والنفيَّ كا اس دارِ فانى سے كوچ كرنا تھا كه يزيد كھل كھيلا۔ زنا' لواطت ٔ حرام کاری ٔ بھائی بہن کا بیاہ 'سود ،شراب بالاعلان رواج پا گئے۔

یزیدنے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو برطرف کر کے عثمان بن محمد بن ابوسفیان کومدینه کا گورنرمقرر کردیا جوشراب پینے کاعادی تھااس نے مدینه منوره میں شراب نوشی شروع کردی یوں پزیدیت کا فروغ مدینه منورہ میں بھی ہونے لگا۔اس کی شراب نوشی سے اہلِ مدینہ شخت ناخوش اور بددِل ہوئے واقعہ کربلا کے بعد اہلِ مدینہ نے یزید کی بیعت تو ژ دی اور عاملِ مدینه کومدینه سے نکال دیا۔

یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس وفت اسے بیہ اطلاع ملی کہ اہلِ مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی اور عاملِ مدینہ عثمان کوشہرسے باہر نکال دیا ہے ً توآگ بگولہ ہوجا تا ہےاور مدینہ منورہ پرحملہ کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ یزید کو مدینتہ الرسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم پرحملہ کرنے والی شقی فوج کے لیے ایسے ظالم اور جابر سالا رکی ضرورت تھی جواس کے ظلم وستم کا مظہر کامل ہو۔ چنانچہ شل مشہور ہے کہ ڈھونڈ نے والا یا ہی لیتا ہے۔ یزید کی نگاہوں نے مسلم بن عقبہ جیسے شقی القلب کو کھوج نکالا۔جس وقت یزیدسلم بن عقبہ کے پاس پہنچا اور مدینه منوره پرحمله کرنے اورلوٹ مارکرنے کا نایاک پروگرام پیش کرتا ہے تو باوجوداس کے کہ مسلم فالج کے اثر سے قریب قریب اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھالیکن جوشِ شقاوت سے اٹھ کر بیٹے جاتا ہے اور قتم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر (یزید)! آپ نے حصولِ مقصد کی خاطر اتناضیح انتخاب کیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرانہیں ہوسکتا اور بیا ہم کام میر ےعلاوہ کوئی دوسراانجام بھی نہیں دے سکتا۔

پہلے یہاں حرم مدینہ کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ذکر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

🙈 "حضرت ابراہیم القلیلانے مکہ کوحرمت دی اور اسے محترم بنا دیا اور میں مدینہ کوحرمت دے کرمحترم بنا تا ہوں۔اب اس کے دونوں کناروں کے درمیان نہ تو خونریزی کی جائے اور نہ یہاں جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں اور جانوروں کی خوراک کے علاوہ یہاں کے درختوں کے بیتے نہ جھاڑے جائیں۔"(مسلم)

حضرت انس طالعين كابيان ہے كہ حضور عليه الصلوة والسلام نے دعافر مائى:

- 🛞 ''اےاللہ! تونے جتنی برکت مکہ کوعطا فر مائی اُس سے دگنی برکت مدینہ کوعطا فر ما دے۔''
- 🛞 ''جوکوئی اہلِ مدینہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرے گا وہ اس طرح ختم ہوجائے گا جس طرح نمک یانی میں گھل جاتا ہے۔"(مسلم)
- 🛞 جس نے اہلِ مدینہ کواپنے ظلم سے خوفز دہ کیا اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پراللدتعالی، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دِن الله تعالیٰ نهاس کی فرض نماز قبول فرمائے گااور نفل۔(مسلم)

یزیدیت کے علمبر دار حدیثِ قنطنطنیہ کے ساتھ ساتھ بیا حادیث مبار کہ بھی پڑھ لیں لیکن اُن کے دِل میں تو ایک بیاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

یزید نے تقریباً ہیں ہزار پیدل اور سوار فوج مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ کی جانب روانه کر دی که اگر اہلِ مدینه میری بیعت قبول کرلیں تو بہتر ہے ورنه بلا روک ٹوک مسلمانوں کونل کرنااوران کا مال واسباب لوٹ لینااورکسی قشم کی رعایت نه برتنا۔خبیث مسلم خودتو انتہائی سنگدل 'جابر وظالم تھا ہی لیکن یزید کے اس حکم نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔اس کی شقاوت وخباثت دوگنی ہوگئی۔ہتھیاروں ہے آ راستہ یزیدی فوجیس مدینہ منورہ پر پوری قوت ہے حملہ آور ہوئیں اہلِ مدینہ یزید کی ہتھیار بند فوجوں کے حملہ کی تاب نہ لاسکے۔

مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ پرغلبہ پاتے ہی اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہلِ مدینہ میں جسے یا وقتل کردو، جوسامان یا وَلوٹ لواور میں نے مدینہ کی مسلمان عورتوں کوتم پرحلال کر دیا۔اس حکم کا سننا تھا کہ بزیدی کھل کھیلے۔ تقریباً سترہ سو (۰۰ کا) مہاجرین وانصار صحابہ کرام اور تابعین عظام شہید کیے گئے سات سو( ۷۰۰ ) حافظِ قرآن ۹۷ سردارانِ قریش اورتقریباً دس ہزار عام

مرداورعورتیں اور بچے تل کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جونار واسلوک کیاوہ تومختاج بیان نہیں۔مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردستی داخل ہوکروہ لوٹ مار مجائی اور بدتہذیبی اور بے حیائی کا وہ نگا ناچ ناچا کہ ایک باغیرت انسان اس کے خیال سے کا نپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بےشرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینه منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر عصمت دری کی اوران کے دامنِ عفت وعصمت کوتار تار کر کے رکھ دیا۔جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک ہزار عورتوں کے بطن سے ناجائز اولا دیں ہوئیں۔

وہ مقدی مسجد نبوی طافی آلیا جس کے فرشِ خاکی کوفند م نازِ رسول ہی نہیں بلکہ سیّد المرسلین سافیڈی آلیا کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل ہے جو نبی آخر الزمال کے باعظمت صحابہ کرامؓ کی مقدس عبادت گاہ ہے بیہاں ادا کی گئی نماز کا درجہ پچاس ہزار نماز وں سے افضل ہے جس کا ایک مگڑا جنت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے آج بزیدی کتے اسی مسجد مقدس کے ستونوں سے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ کئی روز تک مسجدِ نبوی کتوں بلیوں اور گھوڑوں کی لید

آج کے بزیدی جو بزید کی حمایت میں نہ جانے کتنے خود ساختہ باطل دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پھرتے ہیں کیا یہ بتانے کی زحمت گوارہ کرسکتے ہیں کہ یزید کوعداوت تھی تو اہلِ مدینہ ہے۔اس لیے کہ انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا' لیکن مسجدِ نبوی سلطیق آلوام نے اسے کیا نقصان پہنجایا تھااس کی کون سی سلطنت پر قبضه کررکھا تھا جس بنا پرمسجد نبوی ساٹیڈاڈٹٹر کی حرمت اور تقدس ہے ایسا شرمناک گھناؤ نا اور نا یا کے کھیل کھیلا گیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نیل سکے گی اور بزید کی ریسی مسلمانی تھی کہ ایک طرف خلافتِ اسلام کا دعویٰ اور مرکزِ اسلام مدینہ منورہ کی اسی کے باتھوں بیزلت ورسوائی!

حضرت سعید ابن مسیتب طالعیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت پزیدی مسجدِ نبوی سالیٹیوآلوام کی

عزت اور حرمت پامال کررہے تھے اس وقت میں ہی تھا جو دیوانہ وار مسجدِ نبوی سائی آلؤم کے درو دیوار سے لیٹ لیٹ کرآ نسو بہایا کرتا تھا۔ شامی مجھے دیکھتے اور مہنتے ہوئے یہ کہتے گزرتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت آتا تو روضۂ مقدسہ سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی میں اس سے اپنی نمازیں اواکر لیتا تھا۔ یعنی یزیدیوں نے مسجد نبوی میں نمازی اوائیگی بھی ممنوع قراردے دی تھی۔

یزید یوں کے کمینہ بن کی مثال شاید ہی مل سکے کہ جب لوٹے کھسوٹے حضرت ستید ناابو سعید خدری ڈلٹٹؤ کے مکان میں پہنچے اور ان باعظمت جلیل القدر صحافی کے یہاں کچھ نہ پایا تو آپ کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور انہی بالوں کو لے کر چلے گئے۔

مدینداوراہلِ مدینہ پڑسلم بن عقبہ کے مظالم کی اجمالی داستان آپ نے پڑھی۔اب بیشقیُ از لی مدینہ منورہ سے جانب مکہ معظمہ روانہ ہوتا ہے۔اس لیے کہ بزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نیٹنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرنا۔

مسلم بن عقبہ ابھی مکہ معظمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستہ ہی میں عذا ہے الہی نے اسے اپنے خوفناک پنچے میں جکڑ لیااس کا پیٹ مواد اور پیپ سے بھر کر تنور کی مثل پھول گیا اور اتنی تکلیف بڑھی کہ ہر وفت تڑ پتار ہتا تھا اور ایسی شدت کی تڑپ کہ جس کے لیے ماہی ہے آ ب کی تڑپ کی مثال کوئی مناسبت نہیں رکھتی ۔غرضیکہ اسی تکلیف اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں دھیل دیا۔ مرتے وقت اس نے بزید کے کہنے کے مطابق حصین ابنِ نمیر کو اپنا جارج دے دیا۔

# 4\_حرم مكهاورخانه كعبه كى بيحرمتى

اوراقرباير تيرول كامينه برساياتها-

امیر معاور ٹیٹے کے وصال کے بعد جب بزید تختِ حکومت پر قابض ہوا اور عاملِ مدینہ کے پاس لے بیمیدانِ کر بلامیں بزیدی فوج میں بھی موجود تھا اور ای کی سرکردگی میں ایک دستہ نے حضرت امام حسین وٹاٹٹؤ کے اصحاب اہلِ مدینہ سے بیعت لینے کے لیے احکام بھیج تو اسی وفت سیّدنا عبداللّٰدا بنِ زبیر ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے آئے تھے اور اہلِ مکہ نے عاملِ مکہ کو نکال کر حضرت عبداللّٰہ ابنِ زبیر ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہی کوا پنا جا کم تشکیم کرلیا تھا۔

حضرت عبداللدا بنِ زبیر ولاللهٔ کا تذکره آگیا تو مخضراً آپ ولاللهٔ کا اجمالی تعارف پیش ہے جس سے اس بات کا بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یزیدیت کیسی کیسی متبرک اور مقدس ہستیوں سے نبرد آزما ہوئی اورانہیں اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنایا۔

حضرت عبداللہ ابنِ زبیر واللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب پھوپھی حضرت صفیہ واللہ بنتِ عبداللہ ابن کے بوتے اور سیّد نا ابو بکر صدیق واللہ علیہ بنتِ عبدالمطلب کے بوتے اور سیّد نا ابو بکر صدیق واللہ علیہ عظرت زبیر بن عوام واللہ عشرہ حضرت اساء واللہ بنتِ ابو بکر اور والد حضرت زبیر بن عوام واللہ عشرہ میں شامل ہیں۔ اور آپ واللہ کی وحضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حوار کی رسول کا لقب عطا فرمایا۔ جب حضور سرور کا گئات سائے آئے اور مسلمانا نِ مکہ ، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو یہود مدینہ کتے تھے کہ مسلمانا نِ مدینہ کی گوداولا دسے ہمیشہ خالی رہے گی اس لیے کہ ہم نے حاد وکر دیا ہے۔

ہجرتِ نبوی کے ہیں مہینوں کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جس بچہ کی پیدائش موئی وہ حضرت عبداللہ ابنِ زبیر والنہ ہیں۔ آپ والنہ کی پیدائش سے خود حضور مثالی آلؤ کم کو اور مسلمانانِ مدینہ کو انتہائی مسرت ہوئی تھی۔ سیّدہ اساء والنہ ابن مدینہ کو انتہائی مسرت ہوئی تھی۔ سیّدہ اساء والنہ ابنی جب آپ والنہ کو سرکار مثالی آلؤ کم کی خدمتِ اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں تو حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنی گود میں لے کرایک محمور دندانِ مبارک سے کچل کرآپ کے منہ میں ڈال دی اور تالو پرلگا دیا نیز دعاءِ خیر و برکت فرمائی۔

یزیدی فوجیس مدینه منوره میں اپنی کمینگی کا کھلا ہوا مظاہرہ کرنے کے بعد حصین ابنِ نمیر کی

سرکردگی میں مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوئیں۔ جس وقت یزیدی فوجیس مکہ مکرمہ پنجیس پہلے تو حضرت ابن زبیر رہ النہ نے مکہ معظمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا لیکن حالات کوسازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آکر دروازے بند کرا لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ معظمہ کا محاصرہ کرلیا۔ ان کی نگاہ بد میں نہ تو مدینۃ الرسول کی کوئی عظمت اور وقعت تھی اور نہ بیت اللہ شریف کی۔ یہاں بھی اپنی خباشت اور کمینہ بن کے اظہار میں کسر نہیں اٹھارکھی۔ منجنیق کے ذریعہ خانہ کعبہ برسلسل اتنی کٹرت سے سنگ باری کی کہ صحنِ کعبہ میں ہر طرف پھروں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ مسجر حرام کے گئ ستون شہید کر دیئے، غلاف کعبہ جلا دیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈھا جو جنت سے حضرت کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈھا جو جنت سے حضرت کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ وہ مینڈھا جو جنت سے حضرت بنیدیوں نے ان کو بھی نہ چھوڑ ااور جلا کر خاک کر ڈالا۔

غرضیکہ کئی دن تک خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہا۔ اچا تک ایک دن غیرتِ حق کے جلال کے آثار آسان سے ظاہر ہوئے۔ انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے گئی اور آسان سے آگ برسنے گئی۔ جس مبخیق کے ذریعہ خانہ کعبہ پرسنگ باری کی جار ہی تھی وہ بجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کرخاک ہو گئے 'ابھی یزیدی اس قبرِ الہی کود کیھر کر سہمے ہوئے تھے کہ اسی دن ان کو یزید بلید کی موت کی اطلاع ملی۔ حصین ابنِ نمیر اور اس کے کمینے ساتھی ابھی خانہ کعبہ اور مکہ مکر مہ کی عزیت و آبروسے جی بھر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ مرگ یزید نے ان میں انتشار بیدا کر دیا۔ یزید کے شامی فوجی انتہائی سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔

یز بدنے نواسئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوراہلِ بیٹ کوشہید کیا۔ دختر انِ رسول کو ننگے سر بازار میں پھرایا اور تو ہین کی بلکہ حرم مدینہ اور حرم کعبہ کی تو ہین کا بھی مرتکب ہوا۔اس کے حق میں تو تاریخ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ پہنیں کچھلوگ دبی زبان اور کچھسرِ عام یزید کو گناہ گارنہیں سمجھتے ہیں بید حُت یزیداور بغضِ اہلِ ہیٹ ہے۔اللہ اس سے بچائے کیونکہ جس نے اہلِ ہیٹ سے بغض رکھا اور جس نے اہلِ ہیٹ سے بغض رکھا اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، جس نے اہلِ ہیٹ سے دشمنی کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم سے دشمنی کی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟

www.sultan-ul-factrons





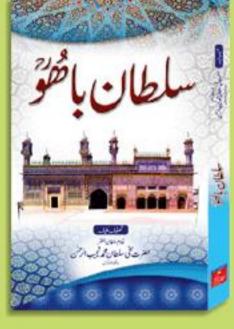



ISBN: 978-969-9795-35-0

ISBN: 978-969-9795-32-9

ISBN: 978-969-9795-27-5

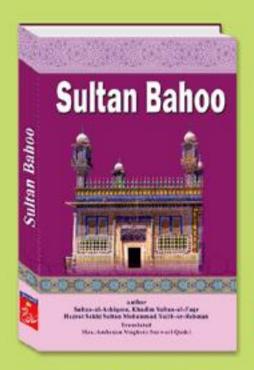





ISBN: 978-969-9795-34-3

ISBN: 978-969-9795-37-4

ISBN: 978-969-9795-33-6





54790 ما يحمثين اليجوكيش ثاوك وصدت رود واكنان منصوره لا بمور يوسل كود 54790 Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

- www.sultan-bahoo.com
- www.sultan-ul-arifeen.com
- www. sultan-ul-fagr.tv
- www.sultan-ul-faqr-publications.com
- E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com



Rs: 299.00



